



all of the ON THE COMPANY OF THE PARTY OF https://tame/tehqiqat A SHOW WILLS hips// anchive ong details/ @zohaibhasanattari

غصه آنے کی وجو ہات پرجدید سائنسی واسلامی تحقیقات کا نچوڑ

غصے کے اسباب اور ان کا اسلامی حل قرآنی سورتوں کےخواص وفوا کد پر علامہ یافعی کی عربی کماب کاخوبصورت ترجمہ

نصرة النعيم الدر النظيم الدر النظيم الكريم الكريم

صرفی قوانین پرمشمل مقبول عام کتاب قانونچه کھیوالی کی عام فہم شرح

فيضان جلاليه ورثرح

قانونچه کھیوالیه

جامعه جلالیہ کے اسا تذہ کی طرزِ تدریس پر صرف ونحو کے طلباء کیلئے ایک بیش بہاتھنہ

از داج مطهرات کے مختر حالات اور منتشرقین کے اعتراضات کا محاسبہ

وضور المنطق كالم

اور کثر ت از واج میں حکمتیں

کافل میلاد میں ہونے والی غیر شرعی حرکا کے محاسبہ فقادی رضوبہ کی روشنی میں

ميلادمناؤ

مگر....!

مجت رسول ﷺ پر ایک ایمان افروز اور باطل سوزتحریر

یزید پلید کے گھناؤنے کردار پراپنوں بیگانوں کے ناقابل تروید بیانات



اپنے کر دار کے آئینے میں

شعروشاعری ہے متعلق اسلام کانقط ُ نظر اور قابل اعتراض اشعار پر گرفت

شعروشاعری اوراسلام

جانتار مصطفیٰ علیافی حضرت میدیق اکبره این ا کے عشق رسول کا انو کھا انداز

ا قلیم عشق کے تا جدار

سيرنا إن المحالية

به راسلام ببلیکیشنز دی ون بلاک گجر پوره سیم ما جور ان کےعلاوہ مختلف موضوعات پر تخفیقی مقالے '' ما ہنا مہ بہارا سلام'' میں مطالعہ فر ما کیں



#### جمله حقوق بحق مصنف محفوظ حير

نام كتاب بهارد مضان مصنف محدور قان طريقتى القادرى مصنف فطات فطريقتى القادرى مضات فطريقتى القادرى مضات فطات في الكير بزار تعداد بريد بهاراول (2010ء) ما اشاعت بهاراول (2010ء) ما شريد بهاراسلام ببلي كيشنز مجر بوره سكيم لا مور ناشر مسيم لا مور

### ملخ كا يد

# بهار اسلام پبلی کیشنز

1910 ون بلاك مجر پوره عيم شيرشاه رود لا مور

0333-4229760

0322-4642506

h\_atiab@yahoo.com

# حسی ٹی ٹیپ

| برهار | منوان                                            | مغير |
|-------|--------------------------------------------------|------|
| 1     | انتراب                                           | 7    |
| 2     | بهادرمضان                                        | 8    |
| 3     | روز _ كالغوى معنى                                | 8    |
| 4     | روز _ کاشری می                                   | 8    |
| 5     | روزے کب فرض ہوئے                                 | 9    |
| 6     | ماه رمغمان المبارك كى نعنيلت                     | 10   |
| 7     | روز _ كى فغيلت                                   | 11   |
| 8     | الله تعالى كفرمان "روزه مير ك لئے ك "ك دى وجوہات | 13   |
| 9     | تيني كاف روزه ومال من كافرى                      | 15   |
| 10    | میلی تفریح                                       | 15   |
| 11    | دوسری تشویج                                      | 15   |
| 12    | יבית טופת ש                                      | 15   |
| 13    | むが多                                              | 15   |
| 14    | روزے کامرارور موز                                | 15   |
| 15    | روزے کے طبی اور سائنسی فوائد                     | 17   |

marfat.com

| 17 | روز کلی فوائد                                          | 16        |
|----|--------------------------------------------------------|-----------|
| 18 | روز _ كانظام بمضم براژ                                 | 17        |
| 19 | روزے کے دوران خون پر فاکدہ منداثرات                    | 18        |
| 20 | خون کی تفکیل اور روزه                                  | 19        |
| 20 | روز _ كااعصا في نظام پراژ                              | 20        |
| 21 | محجورت روزه افطاركرنا اورجديد سائنتي مخقين             | 21        |
| 22 | طبی اور سائنسی فوائد                                   | 22        |
| 24 | جن چيزوں سے روزه نيس اول                               | 23        |
| 25 | جن چيزول سےروزه نو ف جاتا ہے                           | 24        |
| 26 | انجلشن (فيكم) لكوانے سے روز والو شناين الوسنے كى تحقيق | 25        |
| 28 | ما فرادر بارك لئروزه كاحم                              | <b>26</b> |
| 29 | في فاني (بهت بوز مع ) كيك روزه كاعم                    | 27        |
| 29 | شوكراور بلذر يشركم يفنول كيلئ روزه كالحم               | 28        |
| 29 | روزے کا کفارہ                                          |           |
| 29 | روز _عداركيلي محروه امور                               | 30        |
| 30 | روزےدارکیلےمتحب امور                                   | 31        |
| 30 | جس كاروزه وف جائے اس كيليے                             | 32        |
| 31 | تراويج كا بيان                                         |           |

| 31 | عالم رومانيت كاموسم بهار                  | 34 |
|----|-------------------------------------------|----|
| 31 | نماز تراوی کے نعنائل                      | 35 |
| 32 | ان احادیث می تعداد کاذ کردین              | 36 |
| 32 | كياني پاكستان نے باہما احت ر اور كروى؟    | 37 |
| 35 | احادیث می تعدادر کعات                     | 38 |
| 36 | پېلاخوبصورت بدعی<br>پېلاخوبصورت بدعی      | 39 |
| 37 | بلےمقرر کردہ امام نے کتی تراوی پومائیں    | 40 |
| 37 | مقتذیوں کی گواعی                          | 41 |
| 38 | حفرت امام ما لك رضى الشرعند كاتباع        | 42 |
| 38 | مردور شراوی کی تعداد میں 20ری             | 43 |
| 39 | حعزت على رضى الشرعند كدور على بين 20 ركعت | 45 |
| 40 | بين ركعت تراوح براجماع محابد منى الله عنم | 46 |
| 40 | تمام سلمانوں کاعمل                        | 47 |
| 40 | الم ما ارا اليم نختى 96 يجرى              | 48 |
| 41 | معرت عطابن الي رباح 114 بجرى              | 49 |
| 41 | معرت ابن الي مليك 117 جرى                 | 50 |
| 41 | الم مرتدى كى زيانى الل علم كاعمل          | 51 |
| 41 | المرجمتدين كالحل                          | 52 |

marfat.com

| 53  | جية الاسلام المام فرالي 505 جرى         | 42 |
|-----|-----------------------------------------|----|
|     |                                         | 42 |
| 55  | صيادات على                              | 42 |
| 56  | علامهابن تجمم معرى 970ه                 | 43 |
| 57  | في محقق علامه عبدالحق محدث وبلوى 1052هـ | 43 |
| 58  | شاه ولى الشرى شده و بلوى 1176 ه         | 43 |
| 59  | علامهابن عابدين شامي 1252ه              | 44 |
| 60  | علامه عبدالحي تكفنوى 1304ه              | 44 |
| 61  | خلاصة كلام                              | 44 |
| 62  | اعتكاف كا بيان                          | 47 |
| 63  | اعتكاف كالغوى واصطلاحي معنى             | 47 |
| 64  | اعتكاف كي اقسام                         | 47 |
| 65  | واجباعتكاف                              | 47 |
| 66  | واجباعتكافكاوت                          | 47 |
| .67 | سنت مؤكده كفايداعتكاف                   | 48 |
| 68  | سنت مؤكده كفاميا عتكاف كاوفت            | 48 |
| 69  | نقلی اعتکاف                             | 48 |
| 70  | نظى اعتكاف كاونت                        | 48 |

| 49 | اعتكاف كالمسيس                                 | 71 |
|----|------------------------------------------------|----|
| 49 | اعتكاف كي نضائل                                | 72 |
| 49 | تمام نيكيول كاثواب                             | 73 |
| 50 | دوج وعرك الواب                                 | 74 |
| 50 | بزارسال کی عبادت کا ثواب                       | 75 |
| 50 | آخری عشرے میں شب بیداری                        | 76 |
| 50 | اعلى ترين اعتكاف                               | 77 |
| 51 | اعتكاف كى شرائط                                | 78 |
| 52 | اعتكاف كآداب ومتخبات                           | 79 |
| 52 | اعتكاف كرنے والى دينى ببنول كيلئے چندخاص مسائل | 80 |
| 53 | جن چيزوں سے اعتكاف أوث جاتا ہے                 | 81 |
| 54 | مجدے نکلنے کے اعذار                            | 82 |
| 54 | مسائل ضروربي                                   | 83 |
| 58 | كرى كى دجهاء كاف بن عمل كرنے كاكم              | 84 |
| 59 | יל גנורט י                                     | 85 |
| 59 | ليلة القدر كابيان                              | 86 |
| 62 | رف آخ                                          | 87 |

#### انتساب

المعلمين معزت محرر سول التعلية كنام جن كى رحمت في مع مايوس بيس كيا-المكام بن كام بن كى دعاؤل في منزل كي الماروش كا الوالرضا محد عباس مجددى سيفي صاحب كنام جن كى راجنمانى في منزل كاراستدواضح المح .....جامعه جلاليه رضوبيمظمر الاسلام داروغه والاك درود يوارك نام جهال سے مل نے منزل كى جانب يبلاقدم المايا\_ المستايل مداحرام اساتذه كرام كے نام جن كى تحبيل حوصله و جمت پيدا كرتى رہيں اورجن کی جو کیاں اور 'ڈھڑے سوئے''چاغ راہ تابت ہوئے۔ ان دوستول كے نام جوہم كمتب توسقے ہم كلاس بيل ان دوستول كي م جويم كلاس و تقيم وين بيل \_ النادوستول كينام جويم ذين توسية م قدم بيل ان دوستوں کے نام جوسب کھے تھے، ہیں اور ہیں کے۔ تخذبوع دريا آوردم مدف مرتبول افتدز ہے عزوشرف عبدذوالمنن

محروفان طريقتي القادري

### な……ひにらい

تام اویان وال می روزه محروف ہاور رہا جی ہے۔ قدیم ایونان ممری ، روئ اور ہندوس ہون ہے۔ قدیم ایونان ، ممری ، روئ اور ہندوس روزه رکتے ہے موجوده قورات میں جی روزه واروں کی تحریف کا ذکر ہے ۔ صورت موئ کلیم الله علیه اللام کا جا کسی ون روزه رکھنا عابت ہے۔ یوظم کی جا بی کویا و رکھنے کیے بیوواس ذیائے میں جی ہفتہ کا روزه رکھتے ہیں۔

12 of Jessen interpretable of the Japleneische Of

تريف كاكن باك بنياد ياللدب العزت ف ارثادفر مايا ب

يليهاالذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون (سرة القرة كت بر 183) اسايان والواتم يا ى طرى دوز ب زن كه كه ين تركرى تم سيل لوكون يون كه كه شاكرة يديز

gr:0095-

ال آیت بی گذشته اول کے واسلے سدوزوں کو بیان کرنے کا مقد یہ ہے کہ سمانوں کو دیا گا مقد یہ ہے کہ سمانوں کو دار کو کا مانوں کہ لاکو کیا ہے۔ ان مؤست ہو کی بینکہ جب کی مشکل کا م کو حام اوکوں کہ لاکو کیا جائے تو وہ آ سمان ہوجا تا ہے۔ (تبیان القرآن جلد 1 مسنور 700)

していからいでい、カースマルではいいかけんのうと

marrat.com

هو فى الشرع عبى المساك مخصوص وهو الامساك عن الاكل والشرب والبجماع من الصبح الى المغرب مع النية "يين ثرى لحاظ سيخصوص والشرب والبجماع من الصبح الى المغرب مع النية "يين ثرى لحاظ سيخصوص كامول مثلًا كمائي، چين اور بماع سي (طلوع فجر) سے ليكرمغرب تك نيت ك ماتھ دك جائے كوروزه كہتے ہيں۔ (كتاب التع يفات صفح 97 كمتبر دمانيدلا ہور)

روزے کب فرض ہوئے: علامہ علاؤ الدین صکفی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے

میں کہ ہجرت کے ڈیڑھ سال اور تحویل قبلہ ( قبلہ کی تبدیلی ) کے ( تقریباً ایک ماہ) بعد ( دس شعبان کو ) روزے فرض ہوئے۔

(در مخارجلد 2 صفحه 80 مرقات شرح مظلوة ، افعة المعات شرح مظلوة)

سب سے پہلے نماز فرض کی گئی اس کے بعد ذکوۃ اور پھر روز نے فرض کئے گئے ، کیونکہ ان
کاموں میں سب سے آسمان اور بہل نماز ہے اس لئے سب سے پہلے نماز فرض ہوئی۔ اور پھر
اس سے مشکل اور دشوار زکوۃ ہے کیونکہ مال کواپٹی ملکیت سے نکالنا انسان پر بہت شاق گذرتا
ہے اس لئے نماز کے بعد زکوۃ کوفرض کیا گیا۔ اور پھر ان سب کاموں سے ذیادہ وشوار اور
مشکل روزہ ہے کیونکہ روز نے میں نفس کو کھانے ، پینے ، اور عمل تزوت (جماع) سے روکا جاتا
ہے جوانسان کے نفس پر بہت گراں گذرتا ہے اس لئے زکوۃ کے بعدروز سے کوفرض کیا گیا۔
اللہ تعالیٰ نے اپنی سحمت سے بتدری احکام شرعیہ کا نزول فرمایا اور اس سحمت سے رسول کرم

(تبيان القرآن 10 ص700)

فرمان بارى تعالى ہے۔

martat.com

والخشعين والخاشعات والمتصدقين ادراجي تمازون عن خوع كرنوال والمتصدقت والصائمين والصائمات مرداور مورتين ،اور مرقد ويخ والع مرداور مدتد ديخ والي مورتين ،اوردوزه ركيخ واليمرداوردوزه ركيخ والي مورتين .

(الاتراب35)

ماہ رمضان المبارک کی فضیلت: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فراتے ہیں کہ رسول التعلق نے ارشاد فرایا" اذا جآء رمضان فقصت ابواب الجنة وعلقت ابواب الغنة وعلقت ابواب الغنة وعلقت ابواب الغناد وصفدت الشياطين "ينی جب رمضان المبارک کامپيزا تا ہے تو جنت کے دروازے کول دئے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کردئ جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کردئ جاتے ہیں اور دائن کے دروازے بند کردیا جاتا ہے۔ (میچ مسلم شریف مدیث نمبر 2391/2392/2393، منن ابن ماجہ مدیث نمبر 2101/2102 منن نمائی مدیث نمبر 2101/2102)

حصرت الوجريه وضى الشعند سدوايت بكرسول التطاقة في ارشادفر مايا" اذا كان اول ليلة من شهر دمضان صفدت الشياطين ومردة الجن وغلقت ابواب النيران ولم يفلق منها باب وفتحت ابواب الجنة ولم يفلق منها باب وينادى مناديا باغى النير اقبل ويا باغى الشر اقصرولله عتقله من النار وذلك كل ليلة "جباه رمضان كي كل دات آتى بة شيطانون اورس شيخون كو ينزيان بها دى جاتى بين اورجنم كورواز بيركروي جاتى بين اوران بل سكولى دروازه كمول دي جاتى بين اوران بل سكولى دروازه مولانين جاتا اور جنت كورواز كول دي جاتى بين اوران بل سكولى دروازه بنرنين كيا جاتا اور جنت كورواز سكول دي جاتى بين اوران بل سكولى دروازه بنرنين كيا جاتا اور جنت كورواز سكول دي جاتى بين اوران بل سكولى دروازه بنرنين كيا جاتا اور جنت كوروازي كول دي جاتى بين اوران بل سكولى دروازه بنرنين كيا جاتا اورانشرة والا يكارتا جاك طالب فير! آك آء اوراك بين وروازه بنرنين كيا جاتا اورانشرة الى كيالوك وينهم سة زادكرد يتا جدرارى دات بينى

ہوتارہتا ہے۔(جائح ترندی مدید نبر 660 سنن ائن اجرمدیث نبر 1705)
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ دسول اللہ اللہ نے ادشاد فرمایا
"من صام دمضان وقامه ایمانا واحتسابا غفرله ماتقدم من ذنبه "جس نے دمضان کے دوزے ایمان کی حالت ہیں تواب کی فرض سے درکھاس کے گذشتہ گناہ معاف کردیے جاتے ہیں۔

(سنن ابن ماجد مدیث نبر 1704 جامح ترندی مدیث نبر 661)

صخرت السرض الشعد كايان بكر جب رمضان كامبيد آيا تو حضور الله في ارشاد فرمايا
"أن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من الف شهر من حرمها حرم
الخير والا يحرم خيرها الا محروم "يمبين في إيا آيا بكراس بن ايك رات
بجو بزار مينول سافضل بجواس رات سيحروم رباده تمام نيكول سيحروم ربااور محروم
وى ربكاجس كي قسمت بن محروى ب (سنن ابن ماجرود بث نبر 1707)
معرت جاير منى الله عندكل ملك في كل ليلة "(رمضان ايا فضيلت والامبين بهرافطار كفي الموادك في كل ليلة "(رمضان ايا فضيلت والامبين بهرافطار ك

وتت اوررات کے وقت میں اوگوں کودوز خے آزاد کیا جاتا ہے۔ (سنن ابن ماجہ صدیث نمبر 1706)

روزه كى فضيلت: حرت بهل بن سعد رضى الله عنه بيان فرمات بين كه رسول الله في السجنة بسابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لايدخل منه احد غير هم يقال اين الصائمون فيقومون لا يدخل منه احد غير هم يقال اين الصائمون فيقومون لا يدخل منه احد غير هم فاذا دخلوا اغلق فلم يد خل منه احد "جنت عمل

ايكدروازه بجس كانام "باب الريان" بعقامت كروزاى عدوده داردافل موسي اوران کےعلاوہ اس میں کوئی دافل ہیں موکا۔کہاجائے کا کردوزہ داروں کہاں ہیں؟ (فرشے و كبيل كے كدائ سے ان كے علاوہ اوركوكى داخل شہوجب وہ واخل موجا كي كے وروازہ بندكرديا جائے كا اوركوكي دوسرااى سےدافل ندہو كے كار ( سي بخارى مديث غر 1769) جوڑااللہ کی راہ میں خرج کرے تواہے جنت کے دروازوں سے آواز دی جائے گی"ا سے اللہ کے بندے یہ بہترے 'اور تمازیوں کو باب الصلوٰ قت بلایاجائے گااور اور روز وواروں کو باب الريان سے بلايا جائے گا ورمدقہ کرنے والوں کو باب العدقہ سے بلايا جائے گا۔ حضرت ابو برمدين رضى الشعندن عرض كيايار سول التعلية مر المال باب آب علية يرقربان إج ان دروازوں سے بلایا کیابیت خاص بات شہوئی کیا کوئی ایا ہے جس کوتمام دروازوں سے بلایاجائے گاتورسول الشمالی نے ارشادفر مایابال اے ابو بر (جن کوتمام دروازول سے بلایا اجائے) تم بھی انہیں میں سے ہو۔

( مج بخارى مديث نبر 1770 مج ملم مديث نبر 2606)

حفرت الو بریره رضی الله عند بیان فرماتے بیں کدرسول الله الله فی و اندا اجذی به فوالذی فرماتا ہے کیل عمل ابن آدم له الا السمیسام هو لی و اندا اجذی به فوالذی نفس محمد بیده لخلفة فم السائم اطیب عند الله من ریح المسك "یین این آدم کا برمل اس کے اپ لئے ہسوائے روزے کے کداس کا بیمل خاص میرے لئے ہاوائے روزے کے کہاس کا بیمل خاص میرے لئے ہاور بی بی اس کی جزادوں گا۔اس ذات کی تم جس کے قعندہ قدرت بی میری جان ہے الله کنزد یک روز و دار کے مند کی خشہوم تک سے ذیادہ خوشہودار ہے۔

( مج مسلم مدیث نبر 2600)

الله كفرمان "روزه مير بي لئے ہے" كى دس وجوہات: الله تعالى نے روزے كا الله كا الله كا الله تعالى نے روزے كا الله الله كا الله تعالى الله تعالى

(1) کہا وجہ بیہ کرروزے میں ریا کاری نہیں ہوسکتی اس لئے بیرعباوت خاص اللہ اتفاقی کے بیرعباوت خاص اللہ اتفاقی کے بیرعبادات کے کہان میں ریا کاری کا شبہ ہوسکتا ہے مگرروزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا بیندے کو پہتہ ہوتا یا اس کے رب کواس لئے فرمایا ''روزہ خاص میرے لئے عبادت ہے جس کا بابندے کو پہتہ ہوتا یا اس کے رب کواس لئے فرمایا ''روزہ خاص میرے لئے

(2) دوسری وجہ بیہ ہے کہ باقی عبادات ظاہرہ کوفرشتے لکھ لیتے ہیں مگرروزے کوفرشتے نہیں لکھتے اس لئے اللہ تعالی نے فرمایا" روزہ میرے لئے ہے۔

(3) تیسری وجہ بیہ ہے کہ روزہ رکھنے سے بندے کود نیا میں کوئی ظاہری فائدہ حاصل نہیں اور اللہ اللہ تعالیٰ بی اس کا جراس کود ہے اس کے فرمایا ' روزہ میرے لئے ہے''

- (4) چوتی وجہ بہے کہ استغناء (بے پرواہونا) اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ ایک صفح میں اپنی ضرور بیات سے مستغنی (بے پروا) ہوجاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی صفت کا مظہر بن جاتا ہے اس لئے فرمایا "روزہ میرے لئے ہے"
- (5) پانچویں وجہ بیہ ہے کہ باطل خداؤں کی عبادت رکوع ہجود ، طواف اور نذرونیاز وغیرہ کے ساتھ کی اس کے ساتھ کی باطل اور جھوٹے خدا کی عبادت روزے کے ساتھ نہیں کی گئی اس کے ساتھ کی بالل اور جھوٹے خدا کی عبادت روزے کے ساتھ نہیں کی گئی اس کے اللہ تعالی نے فرمایا ''روزہ میرے لئے ہے''
- (6) چھٹی دجہ بیہ ہے کہ دوزے کا خصوصی تو اب اللہ تعالی اپنے ذمہ کرم کے ساتھ عنایت فرمائے گااس کئے اللہ تعالی نے فرمایا'' روزہ میرے لئے ہے''
- (7) ساتویں وجہ بیہ ہے کہ روزے کی جز اللہ تعالی خطاعی دمو کا بینی روزہ وارلوا پناویدار کروائے گا۔اس لئے اللہ تعالی نے فرمایا ''روزہ میرے لئے ہے''
- (8) آٹھویں وجہ یہ ہے کہروزہ باتی عبادات میں سے سب فیادہ محبوب ہے جس طرح کسنن نمائی میں صدیث شریف ہے "علیك بسالم صوم فسان الا مثل له " یعنی روزے كولازم كراو كيونكه اس كی شلكوئي نيس اس لئے اللہ تعالی نے فرمایا" روزہ ميرے لئے "
- (9) نووی وجدید بے کہ اللہ تعالی نے روز ہی اضافت اس کے شرف و ہزرگی کی وجہ سے اپنی جانب کی ہے جس طرح کہ' ناقہ اللہ'' اور' بیت اللہ'' ہے ان کے شرف کی وجہ سے ان کی اضافت اللہ کی طرف ہے۔ اس لئے اللہ تعالی نے فرمایا'' روز و میرے لئے ہے''
  (10) دسویں وجہ یہ ہے کہ قیامت کے دن جب لوگوں کے حقق تی وجہ سے بندے کی اعلی مقداروں کو دے وی جائیں گی تو روز و الی واصد عیادت ہوگی جو کی کو ضد وی جائے گی اس لئے اللہ تعالی نے فرمایا'' روز و میرے لئے ہے''۔

# ( عرب مج سلملسعيدي جلد 3 منخد 146)

في المعلقة كفر مان "روزه و حال ب كن تشريخ: مركار طيداللام كافرمان ب

"الصوم جنة" يخياروزه وحال إلى كى متعددتشر يحات بيل-

الملات المراع : بيب كرجب روزه واركوك كالى دے ياس سے جھڑاكر يووه روزےكو

و مال بنا ليعنى بير كم من روز عدار مول \_

ووسرى تشرت يه كردوز داركمان جبكولى اياكام تا بجواس كوكناه ي

اكساسكة ودوزهاس كيك وصال بن جاتا باوروه بنده كناه سے بازر بتا ب

تيسرى تشري يهيك كردوزه، روزه داركيلي جنم سے دهال بن جاتا ہے اور جنم كى آكى كو ال سےدورر کھتا ہے اور روز ودار کی بخش کروادیتا ہے۔

چومی تشری : بیا بے کدروزے کے سبب سے انسان این نفس کے شرسے بچتا ہے اور اپنے بدن اورزبان كوكنا مول سے كفوظ ركمتا باس لئے فرمایا "الصوم جُنة" روزه و حال ب

روزے کے امرار موز:

(۱) روزه رکھے سے کھانے پینے اور شہوانی لذات میں کی ہوتی ہاس سے حیوانی قوت کم موتی ہاورروحانی قوت زیادہ موتی ہے۔

(٧) كمانے پينے اور شہوانی عمل كور كركانسان بعض اوقات ميں الله عزوجل كى مغت

مديد(بنيازي) سي متعف موجاتا ماوربقدرامكان الماكدمقربين كمشابهوجاتا ب

(۳) بوک اور پیاس پرمبر کرنے سے انسان کومشکلات اور معمائب پرمبر کرنے کی عادت

الدقى بادر معت برداشت كرنے كامن بوتى ب

- (۳) خود مجو کا اور پیاسار ہے ہے نسان کو دوسروں کی مجوک اور پیاس کا احساس ہوتا ہے اور کا سراس کا دل جو کا اور پیاس کا دل خود میں مدد کی طرف مائل ہوتا ہے۔ مجراس کا دل غرباء کی مدد کی طرف مائل ہوتا ہے۔
  - (۵) بوك پياس كى وجهانان كنابول كارتكاب محفوظ ربتا ب-
- (۲) بموکا پیاسار ہے سے انسان کا تکبر ٹو فقا ہے اور اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ کھانے پینے کی معمولی مقدار کا اس قدر مختاج ہے۔
- (2) بحوکار ہے ہے ذہن تیز ہوتا ہے اور بھیرت کام کرتی ہے۔ حدیث میں ہے جس کا پیٹ بھوکا ہواس کے فکر تیز ہوتی ہے (احیاء العلوم ج3 ص 218) اور پیٹ (بحر کر کھانا)

  بیاری کی جڑ ہے اور پر ہیز علاج کی بنیاد ہے (احیاء العلوم ج3 ص 221) اور لقمان نے اپنے بیاری کی جڑ ہے اور پر ہیز علاج کی بنیاد ہے (احیاء العلوم ج3 ص 221) اور لقمان نے اپنے کو بھیجت کی اے بیٹے جب معدہ بحر جاتا ہے تو فکر سوجاتی ہے اور محکت کو بھی ہوجاتی ہے اور مناجات عبادت کرنے کیلئے اعضاء ست پڑھ جاتے ہیں ،ول کی صفائی میں کی آجاتی ہے اور مناجات کی لذت اور ذکر میں رفت نہیں رہتی۔

  کی لذت اور ذکر میں رفت نہیں رہتی۔
- (۸) روزه کی کام کے ذکر نے کانام ہے ہے کی ایسے عمل کانام نیس ہے جود کھائی دے اوراک کامشاہرہ کیا جائے ہے ایک مخلی عبادت ہے اس کے علاوہ باتی تمام عبادات ای کام کے کرنے کا مشاہرہ کیا جاتا ہے اور روزہ کو اللہ کے سوا کوئی نیس و کھتا باتی تمام جیں وہ دکائی دیتی جیں اوران کا مشاہرہ کیا جاتا ہے اور روزہ کو اللہ کے سوا اور کھی تیس ۔ تمام عبادات میں ریا (دکھاوا) ہوسکتا ہے روزہ میں نیس ہوسکتا، بیا خلاص کے سوا اور کھی تیس ۔ (۹) شیطان انسان کی رگوں میں دوڑتا ہے اور بھوک بیاس سے شیطان کے راہتے تھے۔ بوجاتے ہیں اس طرح روزہ سے شیطان پرضرب پردتی ہے۔
  - (۱۰) روزه امیراورغریب،شریف اور خسیس سب پرفرض ہے اس سے اسلام کی مساوات مناکد ووجاتی ہے۔
  - (۱۱) روزاندایک وقت پر حری اورافطار کرنے سے انسان کونظام الاوقات کی پابندی کرنے

18

کی مثن ہوتی ہے۔

(۱۲) فربی (موٹاپہ) بیخراور بسیار خوری (زیادہ کھانا) ایسے امراض میں روزہ رکھنا صحت کے لئے بہت مغیر ہے۔

روزے کے بی اورسائنسی فوائد:

روز واسلای تعلیمات کا اہم ستون ہے۔ اسلام کے پیش نظر جس معاشرے کا تیام ہے روز واس معاشرے اور نظام کی تفکیل میں اہم کردارادا کرتا ہے۔ روز ہے ہے تزکی نفس اور روز کے بیار کرتا ہے۔ روز ہمروقل اور نظم و صبط پیدا کرتا۔ دن بحر بحو کا اور روز کی پاکیزگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ روز ہمروقل اور نظم و صبط پیدا کرتا۔ دن بحر بحو کا پیاسارہ کر خریوں کے معمائب کا صبح احساس ہوتا ہے، روز ہے ہے ضفوع وخشوع ، تقویل و پر بیاسارہ کر خریوں کے معمائب کا کیفیت پیدا ہوتی ہے، روز ہسلمانوں کو ذوق عبادت سے بیر گاری اور صدافت وامانت کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، روز ہسلمانوں کو ذوق عبادت ہے۔ مرشار کرتا ہے۔

روزہ کے ملی فوائد: بیزروزے کے روحانی ، اخلاقی اور نفیاتی پہلو ہیں اگر ہم اس کے طبی پہلوکا جائزہ لیں تو ہم پردرختاں حقیقت آشکار ہوگی کدروزہ لجی طور پر بھی مفید ہے۔

طب جدید نے تو فاقد کوال قدراہمیت دی ہے کہ مغرب بھی اب فاقد کو متفل علاج
کی حیثیت حاصل ہے۔ یورپ کے طبی ماہرین تو ہفتہ بھی ایک روزہ (فاقہ) کی تلقین کرتے
ہیں، روزہ معدہ کوآ رام دیتا ہے۔ فذا کے ہفتم ہونے بیں بدن کی قوت صرف ہوتی ہے فاقہ
سے بیقوت ہفتم کی بجائے بدن کے ردی مواد اور سمیات کے اخراج پر صرف ہوتی ہے۔ بدن
سے قاسداور گذرہ مادہ خارج ہوجاتا ہے اورجہم پاک ہوجاتا ہے۔ پرانے امراض بیں تو روزہ
سے معدم کو ترہے ۔ داکی نزلہ نویا بیلس (شوکر) خون کے بدھے ہوئے دیا کی مفید ہے۔
سے معدم کو ترہے ۔ داکی نزلہ نویا بیلس (شوکر) خون کے بدھے ہوئے دیا کی مفید ہے۔
دوزہ کا ایک افادی بہلویہ بی ہے کہ سکریٹ اور حقہ کے عادی افطار کے بعد بی

marrat.com

سیریٹ یا حقہ کا استعال کر سکتے ہیں ، اس طرح ان کے استعال میں کی ہوجاتی ہے ، ایسے حضرات توجہ کریں تو حقہ اور سیکریٹ سے نجات حاصل کر سکتے ہیں ۔ مسلمانوں کیلئے یہ عظیم سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عظم کی تعمیل میں روزہ رکھتے ہیں ۔ کفر والحاد کے اس دور میں مسلمانوں نے ایمان کی شمع کو فروزاں رکھا ۔ رسول اکرم سیالتے کے معمولات پرعمل کرنا مسلمانوں کیلئے باعث فخر ہے۔

روز کا نظام ہضم پراٹر: نظام ہضم جیسا کہ ہم جانے ہیں کہ ایک دوسرے سے ہی طور پر لے ہوئے بہت سے اعتفاء پر حشمل ہوتا ہے جیسے کہ منداور جڑے میں احالی غدود، زبان ، گلا، (گلے سے محدے میں خوراک لے جانے والی) نالی ، محدہ، بارہ انگشت آئت، جگر، لبلہ اور آئتوں کے خلف صے دغیرہ تمام اس نظام ( ہمنم ) کا حصہ ہیں۔ اس نظام کا اہم حصہ بیہ کہ بیسب پیچیدہ اعتفاء خود بخو دایک کمپیوٹری نظام سے عمل پذیرہوتے ہیں جیسے می محصہ بیہ کہ بیسب پیچیدہ اعتفاء خود بخو دایک کمپیوٹری نظام سے عمل پذیرہوتے ہیں جیسے می ہم کہ کھ کھانا شروع کرتے ہیں یا کھانے کا ارادہ کرتے ہیں بیہ پورانظام حرکت ہیں آجاتا ہاور ہر محضوا نیا کام شروع کر دیتا ہے بیٹ فل ہر ہے کہ سارانظام چہیں کھنے ڈیوٹی پر ہونے کے علادہ ہر عضوا نیا کام شروع کر دیتا ہے بیٹ فل ہر ہے کہ سارانظام چہیں کھنے ڈیوٹی پر ہونے کے علادہ اعصابی دیا کاور غلام کی خوراک کی وجہ سے ایک طرح سے کیس جاتا ہے۔ اور دوزہ ایک طرح سے اس سارے نظام پر ایک مینے کا آرام طاری کردیتا ہے۔

حقیقت بی روزے کا جیران کن اثر خاص طور پرجگر پر ہوتا ہے کی تکہ جگر کے کھانا
ہم کرنے کیلئے علادہ بھی چدرہ مزید مل ہوتے ہیں بیداس طرح تھکان کا شکار ہوجاتا ہے۔
اورروزے سے جگرکو کم اذکم چار کھنے کا آرام ل جاتا ہے جو کدروزے کے بغیر بالکل ناممکن ہے
کیونکہ بے صدم عمولی خوراک بیماں تک کہ ایک گرام کے دسویں ھے کے برابر بھی اگرکوئی چیز
معدے میں وافل ہوجائے تو تو پورے نظام ہمنم کا کم پیوٹر اپنا کام شروع کردیتا ہے اور چگرفورا

martat.com

عمل میں معروف ہوجاتا ہے۔ سائنسی نظار تھا ہے دوموی کیا جاسکتا ہے کہ آرام کا وقفہ ایک سال میں ایک مہینہ تولازی ہونا جاہے۔

روز ہے کے دوران خون پر فا کدہ مندائرات: دن پیل روز ہے کے دوران خون بیل کی ہوجاتی ہے روز ان خون بیل کی ہوجاتی ہے دیا ہوجاتی ہے ہے کہ سیلوں کے درمیان مائع کی مقدار بیل کی کی وجہ سے ٹشوز یعنی پیٹوں پر دباؤ کم ہوجاتا ہے، پیٹوں پر دباؤیا مائع کی مقدار بیل کی کی وجہ سے ٹشوز یعنی پیٹوں پر دباؤ کم ہوجاتا ہے، پیٹوں پر دباؤیا عام ہم بیل ڈاکھا لک دباؤدل کیلئے انتہائی اجمیت کا حال ہوتا ہے دوز ہے کے دوران ڈاکھا لک پریشر ہمیشہ کم سطح پر ہوتا ہے یعنی اس وقت دل آ رام یاریسٹ کی صورت بیل ہوتا ہے۔ حرید یہ کہ آج کا انسان ماڈرن زندگی کے مخصوص حالات کی بدولت شدید تناؤاور بائیر پیشنٹ کا شکار ہے، رمضان المبارک کے ایک مہینے کے دوز سے بطور خاص ڈاکھا لک پریشر کو کم کر کے انسان کو بے بناہ فا کدہ پہنچاتے ہیں۔

روزےکاسب سے اہم اثر دوران خون پراس پہلو سے ہے کہ یدد یکھا جائے کہ اس
سے خون کی شریا نوں پرکیا اثر پڑتا ہے اس حقیقت کاعلم اب عام یہ ہے کہ خون کی شریا نوں کی
کمزوری اور فرسودگی کی اہم ترین وجو ہات میں سے ایک وجہ خون میں باتی ما ندہ مادے کا پوری
طرح تحلیل شہونا ہے جبکہ دوسری طرف روزے میں خاص طور پر افطار کے وقت کے نزدیک
خون میں موجود غذائیت کے تمام ذریے تحلیل ہو چکے ہوتے ہیں ان میں سے پی یجہ بی باتی نہیں
خون میں موجود غذائیت کے تمام ذریے تحلیل ہو چکے ہوتے ہیں ان میں سے پی یجہ بی باتی نہیں
پیتا اس طرح خون کی شریا نوں کی دیواروں پر چر بی یا دیگر اجزاء جم نہیں پاتے اس طرح
شریا نیں سکڑنے سے محفوظ رہتی ہیں، چنا نچہ موجودہ ودور کی انتہائی خطر تاک بیاریوں (جن میں
شریا نیں سکڑنے نے محفوظ رہتی ہیں، چنا نچہ موجودہ ودور کی انتہائی خطر تاک بیاریوں (جن میں
شریا نوں کی دیواروں کی خیاں ترین ہے ) سے نیچنے کی بہترین تد ہیردوزہ بی ہے ۔ چونکہ
معریا نوں کی دیواروں کی دوران گردے جنہیں دوران خون بی کا ایک حصہ سمجما جا سکتا ہے آرام کی حالت

یں ہوتے ہیں اسلے جم کے اعضاء کی قوت بھی دونے کی پرکت سے بھال دہتی ہے۔
خون کی تفکیل اور روزہ: خون ہڈیوں کے گودے میں بنتا ہے جب بھی جم کوخون کی
منرورت پڑتی ہے توایک خود کا رفظام ہڈی کے گودے کو تحرک کردیتا ہے، کزوراور لا خرادگوں
میں یہ گودہ خاص کرست حالت میں پایا جاتا ہے، یہ کیفیت بڑے بوے شہروں میں رہنے
والوں کے خمن میں بھی پائی جاتی ہے اس کی دجہ سے پہلے چروں میں روز پروزا ضافہ ہوتا جارہا
ہے۔ روز ہے کے دوران جب خون میں غذائی مادے کم ترین سطی پر ہوتے ہیں قو ہڈیوں کا گودہ
حرکت پذیر ہوجاتا ہے اس کے نتیج میں لاغرادگ روزہ رکھ کرآسمانی سے اپنے اعد زیادہ خون میں بیراکر سکتے ہیں۔

ببرحال بیر قطاہر ہے کہ جو تھی خون کی پیچیدہ بیاری میں جٹلا ہوا اسے لمبی معائداور اللہ کی جو یز کو لوظ خاطر رکھنا بی پڑے گا، چونکہ روزے کے دوران جگر کو ضروری آرام ل جاتا ہے بیہ بڈی کے کودے کیلئے ضرورت کے مطابق مُواد مہیا کرتا ہے جس سے با آسانی اور زیادہ مقدار میں خون پیدا ہو سکے۔اس طرح روزے سے متعلق بہت ی اقسام کی حیاتیاتی برکات کے ذریعے ایک دراسے میں اینا وزن بڑھا سکتا ہے ای طرح موٹے اور فر براوگ بھی روزے کے خور کے عوی برکات کے ذریعے وزن کم کرسکتے ہیں۔

روزے کا عصابی نظام پراٹر: اس حقیقت کو پوری طرح بجے لینا چاہے کہ دوزے کے دوران چندلوگوں میں پیدا ہونے والا چرچ این اور بددلی کا اعصابی نظام سے کو کی تعلق نیس ہوتا اس متم کی صورت حال ان انسانوں کے اعرانا نیت یا طبیعت کی تختی کی دجہ سے ہوتی ہے، اس کے برخلاف روزے کے دوران اعصابی نظام کمل سکون اور آرام کی حالت میں ہوتا ہے میادات کی بجا آوری ہے حاصل شدہ تسکین ہماری تنام نفراق ساور ضے کودورکرتی ہے اس سلسلے میادات کی بجا آوری سے حاصل شدہ تسکین ہماری تنام نفراق ساور ضے کودورکرتی ہے اس سلسلے

میں زیادہ خشوع وضنوع اور اللہ تعالی کی مرضی کے سامنے سرگوں ہونے کے وجہ سے تو ہماری پریٹانیاں ہی تحلیل ہو کرفتم ہو جاتی ہیں ، اس طرح آج کے دور کے شدید سائل جواحصائی دباؤک صورت میں ہوتے ہیں تقریبا عمل طور پرفتم ہوجاتے ہیں۔

روزے کے دوران ماری جنسی خواہشات بھی چونکہ علیمہ ہوجاتی ہیں اس وجہ سے بھی ہوائی ہیں اس وجہ سے بھی ہمارے اعصابی نظام پر منفی اثرات مرتب نیس ہوتے۔

روزہ اور وضو کے مشتر کہ اگر سے جومضبوط ہم آبھگی پیدا ہو جاتی ہے اس سے دہائ میں دوران خون کا بے مثال تو ازن قائم ہو جاتا ہے جوصحت مندا عسائی نظام کی نشاندی کرتا ہے ۔ انسانی تحت الشعور جو رمضان البارک کے دوران عبادت کی مہریا نیوں کی بدولت شفاف اور تسکین پذیر ہو جاتا ہے اعصائی نظام سے ہرتم کے تنا و اور البحن کو دور کرنے میں

لى ليت - (جائع الرفرى رقم الحديث 632 سنن الى داور رقم الحديث 2009 منداح رقم الحديث 12215 منداح رقم الحديث 12215)

طبی اور سائنسی فوائد: افطار کے وقت ایسے پھل یاغذا کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ کزوری دورکرنے کے علاوہ بدن کی غذائی کی کو پورا کرہے، جس پھل یاغذا جس مختلف غذائی اجزاءاور حیا تبین ہوں تا کہ غذائی کی کو پورہ کرنے کیلئے مختلف غذاؤں یا مجلوں کی بجائے ایک ہی مجل یا غذاات ساتھال کرسکیں۔
غذااستعال کرسکیں۔

اور کھوران تمام خصوصیات کی حال ہے، جدید غذائی تحیین کی رو ہے کھور میں کمی اجزاء (پروٹین) نشاستہ داراجزاء، چکنائی، چونا، فاسفور کی اور فرلاد ہے، بیدیا تین الف، ب، کی (Vitamin A,B,C) ہے کم ور بڑی مقوی غذا ہے، ایک چھٹا کہ کمجھور میں ایک سوساٹھ 160 حرارے قوت ہوتی ہے۔ طب یونانی کی رو ہے کمچھور گرم ہے، مقوی بدن ہے، نون پیدا کرتی ہے، کمراور گردہ کو طاقت فراہم کرتی ہے، کمچھور بردوں مقوی بدن ہے، نون پیدا کرتی ہے، کمراور گردہ کو طاقت فراہم کرتی ہے، کمچھور بردوں اور بچول کیلئے کیسال مفید ہے۔ اس کابا قاعدہ استعمال قبض سے نجات دلاتا ہے۔ روز سے میں میں سے حرارے اسل کم روز سے میں اس کیلئے کچھورالی معتمد ل اور جامع چیز ہے کہ جس سے حرارے اعتمال میں ہوتے رہتے ہیں اس کیلئے کچھورالی معتمد ل اور جامع چیز ہے کہ جس سے حرارے اعتمال میں آجاتی ہے اور جسم کونا کوں امراض سے رفح جاتا ہے، اگر جسم کی حرارت کنڑول نہ کی جا کیں قرارت کنڑول نہ کی جا کیں تو بیں۔

(۱) لوبلڈ پریشر (۲) فالج (۳) لقوہ (۴) مرکا چکراناوغیرہ غذائیت کی کی وجہ سے خون کی کی ہے مریضوں کے لئے افطار کے وقت فولاد کی اشد منرورت ہوتی ہے، جو کہ مجمور میں قدرتی طور پرمیسر ہے۔ بعض لوگوں کو خطکی ہوتی ہے ایسے اوک جبروزور کے بین قوان کی منظی بور حاتی ہان او کول کیلئے مجمور نہایت مغید ابت ہوتی ہے۔

گرمیوں کے روزے میں چونکہ روزہ وارکو پیاس گئی ہے اگر افطار کے وقت فورا خنڈ اپانی پی لیاجائے تو معدے میں کیس، تبخیر اور جگر کے ورم کا سخت خطرہ ہوتا ہے اور اگریجی روزہ دار کچھور کھا کرپانی پی لے تو بے ثار خطرات سے نے سکتا ہے۔

الله تعالى في قرآن بإك كى جس آيت من روز في كالحكم ديا بملاحظ فرما كيس ....

اے ایمان والو! تم پر بھی روز نے فرض کئے گئے جس طرح کئے سے پہلے لوگوں پر فرض کئے سے تھے تا کہ تہیں پر بیزگاری ملے ۔ یہ کئی کے چندون ہیں سواگرتم میں سے کوئی شخص سفر پر ہو یا بیار ہو (اور روزہ ندر کھ سکے ) تو اسٹے دن بعد میں (قضا) کرلے۔ اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہووہ اس کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائیں ، اور جو اپنی طرف سے زیادہ نیکی کرے تو اس کی بہتر ہے۔ اور روزہ رکھنا ہی تمہارے لئے زیادہ زیادہ فریا جہتر ہے اگرتم جانے ہو۔

سیے بہتر ہے۔ اور روزہ رھنا ہی مہارے سے زیادہ زیادہ بہتر ہے اس ماسے ہو۔ روزے کے بارے جدید لیس اور سائنسی تحقیقات پڑھنے کے بعداس آیت کا سجھنا کسی ہوشمند انسان کے کچھ مشکل نہیں۔ آیت کے آخری تھے پرغور کریں تو ایمان تازہ اور دل باغ باغ ہو

ا اے۔فرمان باری تعالی ہے۔۔۔۔۔

Mark Hart

اکرتم جانے ہوتو تمہارے لئے روزہ رکھنائی بہتر ہے بعنی اگرتم جسم کے حیاتیاتی علم کو جانے موتو تمہارے لئے روزہ رکھنائی بہتر ہے۔

الله تعالی نے اس آیت میں پہلے بیاروں کا تذکرہ کیا کہ اگر روزہ نہر کھیں تو بعد میں رکھیں تو بعد میں رکھیں تو بعد میں رکھیں یا کفارہ اداکردیں اور پھر فرمایا کہ اگرتم جائے ہوتو تنہارے لئے رکھنا ہی بہتر ہے، اس کے بارے جدید طبی فوائد آپ گذشتہ اوراق میں پڑھ آئے ہیں کہ روزہ بیاروں کے لئے کس صدتک مفیدہ میں ہے

martat.com

WINDOWS AND THE RESERVED AND THE PARTY OF TH

روزه کس کس پرفرش ہے؟: روزه کس کس پرفرش ہاس کے بارے شامامه استاد فائی الفرنبلالی رحماللہ تعالیٰ رقم طراز ہیں ' حدو فسرض ادر اوقت آر علی من المجتمع فید اربعة اشیآ و الاسلام والبلوغ والعقل والعلم بالوجوب ''ینی روزه ادا ہویا تضا ہراس آدی پرفرض ہے جس میں بیچار چزیں موجود ہوں (1) اسلام لینی وہ بنده مسلمان ہوکافر پر روزه فرض نہیں ہے ۔ (2) بالغ ہونا بالغ یج پر روزه فرض نہیں ہے ۔ (3) بالغ ہونا بالغ یج پر روزه فرض نہیں ہے ۔ (3) مالم میں مدہویا گل اور مجنون پر روزه فرض نہیں ہے۔ (4) روزه رکھے والے کواس کے وجوب کاعلم ہو۔ (فورالا ایمناح عربی صفحہ 149)

جن چيزول سے روز وليل او تا: مول كركمانے بينے يا جماع كرنے سے روز وليل الوالما ـ بوسه لينے سے بحى روزة نيس او فے كارد يكف ياسو يے سے انزال موكياروز ونيس اونا (اكرچه بهت ديرتك ديماياسوچارم)-تلياسرمدلكانے سےروز وليس وفا (اكرچداسكا ذا نقد طلق من على محسوس كيول ندمو) \_ على لكوائي يا غيبت كى ياروز وتو زن في كيون يت كى مرتوز ا تبيل توروزه بيل أو تا\_روزه دارك اين عمل كيغير (يعن خود بخور) دموال ، ياغبار ملق مي داخل موكيا (اكرچه چكى كاغبارى كيول ندمو) \_ كمى يادواك كااثر حلق كل يخفي كياتو بحى روزه المبيل أو تا (اكرچدروزه ياد بحي مو) مع جنابت كي حالت بي اشااوردن بحر بحي جبي عي ريا پر ع بمى روزه جين ثو تا معنو مخصوص من ياني يا تيل و الايانبر (يا كى تالاب ياحوش وغيره) من إ غوطدلگایا اور پائی کان می چلا کیا توروز وئیس ٹوٹا۔استمنا بالید (مشت زنی) سے اگر انزال موكيا توروزه وثوث كياورنديس كوى كماته كان ماف كياتواس كماته ميل كالاياور المراس كودوباره كان على داخل كرنے سے بحى روز وليس او فائدت ك عبى ريندواخل موتى عمر جان يوجد كراساوي يم ماليا كل ليا توروز وين ثونا \_ ق (الني) عالب آكي اورروز ي

وار کے اپ عمل کے بغیر والی لوٹ کی او اگر چدمد بھر کے بھی بورود و بیس او نا۔ دائوں کے درمیان کوئی چیز تھی اورا سے کھالیا اگر چنے کی مقدار سے کم تھی اورد و بیس او نا۔ (مند کے ) باہر سے کوئی چیز تل کے برابر مند میں ڈال کر چبائی یہاں تک کدوہ چٹ گئی گر طق میں اس کا ذا تقد محسون نیس بوا تو روزہ نیس او نا کی چیز کو وکھٹے سے بھی روزہ نیس او ٹے گا۔
مسئلہ: روزہ دار بھول کر کوئی چیز کھار ہا تھا اور کسی نے دیکھ لیا اگر روزہ دار کم ور ہے تو یا دنہ دلا تا بہتر ہے اورا کر تکدرست وطاقت ور ہے تو یا ددلا تا واجب اور ضروری ہے۔
مسئلہ: اگر کسی نے شل کیا اور پائی کی ختی جسم کے اندر تک محسوس ہوئی یا کلی کی اور پائی بالکل چینک دیا صرف اس کی تربی مند میں باتی رہ گئی اور اسے نگل لیا تو روزہ نیس او ٹا۔
مسئلہ: احتلام ہونے سے روزہ نیس او ٹا۔

# ﴿ فَي يَرُول سيروز ولوث جاتا ٢٠

کھانے پینے یا جماع کرنے سے دوزہ ٹوٹ جاتا ہے جبکہ یاد ہوکہ بیس نے دوزہ رکھا
ہوا ہے۔ حقہ سگار سکریٹ، وغیرہ پینے سے دوزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تمبا کو یا پان کھانے سے بھی
دوزہ ٹوٹ جاتا ہے آگر چرتھوک ہا ہر پھینک دی ہو۔ شکر وغیرہ الی چزیں جومنہ بیس رکھنے سے
گل جاتی ہیں وہ منہ بیس رکھیں اور تھوک لگل لیا تو روزہ ٹوٹ گیا۔ کوئی چیز جومنہ بیس ہی تھی اگر
چنے کی مقدار سے ذیادہ تھی تو روزہ ٹوٹ گیا۔ اوراگر کم تھی اور منہ سے ٹکال پھر دوبارہ نگل گیا تو
دوزہ ٹوٹ گیا۔ خون نکل کر حلق سے بنچا تر گیا آگر تھوک کے ہرا پر تھا یا ذیادہ تھا اوراس کا مزہ
مزہ بھی حلق بیس محسوس ہوا تو روزہ ٹوٹ گیا۔ (لیکن آگر خون کم تھا اور تھوک ذیادہ اوراس کا مزہ
ہی صورت نہیں ہوتو روزہ ٹوٹ گیا۔ (لیکن آگر خون کم تھا اور تھوک ذیادہ اوراس کا مزہ
ہی صورت نہیں ہوتو روزہ ٹوٹ گیا۔ (لیکن آگر خون کم تھا اور تھوک ذیادہ اوراس کا کرمات
ہی جس جالا گیا تو روزہ ٹوٹ گیا۔ آگر رات بچھ کر سحری کی اور میں جو تھی تھی یا غروب آئی آب سجھ کر

AND THE RESIDENCE OF THE PARTY OF THE PARTY

افطاركيا اورآ فاب الجى غروب بيس مواتفا توروزه وك كيا (ادراس يرمرف تفاع كفاره الميس ہے) پيد ياد ماغ من كوكى زخم تقااور دواكى ۋالى اور دو پيد ياد ماغ تك بيني كى توروز و توث كيا - مجور وغيره كي مطلياروني يا كاغذيا بي دانه اكر يكاموا موكماليا توروزه وك كيا كلي كر رباتفا كه بغيرارادےك يانى طق سے از كياياناك بس يانى ي حايا اور وه دماغ بس يحدي توروزه نوث كيا ـ سوت موسئهاني في ليايامنه كمولاتها كمه ياني يا" اولا"منه من جلاكيا توروزه الوث كيا - منه من كوكي وللمن في وري يا وحاكه وغيره ركما تفااوراس في رعك جيور ديا اورروزه دار نے تھوک نگل لیا توروز ہوٹ کیا۔ اگر آ تھے ہے آنبونکل کرمنہ میں چلا کیا اگر قطرہ دو قطرے مے تو بیں اگر ذیادہ تھا کہ اس کی ممکنی مندیس محسوس ہوئی توروزہ نوٹ کیا (پینے کا بی يى كم ب-) استفاء كرت موت يانى پيد من جلاكيا توروز واوك كيا المجلسن لكوانے سے روز والو شخ يان الو شخ كى تحقيق: دانه بدلنے ہے سائل بمی بدل جاتے ہیں۔ بہت سے ایے سائل ہیں جن کے بارے میں علاء نے مرف مفروضات كوريع إحكام تكالے تنے كداكر بالغرض ايبا موجائے تو ويے كراو الى مسائل من سے ایک مسلدیہ می ہے کہ آیا انجکشن (نیکا) لکوانے سے روز واوٹ جاتا ہے یا ہیں؟اس کے بارےعلامہ غلام رسول سعیدی دام ظلر قم طراز ہیں۔.... مجفین سے کر(انجشن لکوانے سے)روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔قدیم فقہاء کےدور میں انسانی جمم اور اس کے اعدا کی پوری محقیق نہیں ہوئی تھی ۔اور ان کے نظریات محق مغروضات پرجنی تھے۔انہوں نے انسان کے جم کا ممل مثابدہ اور تجزیبیس کیا تھا مراب محقیق سے کی الی یا تھی سامنے آئی ہیں جن سے ان کے نظریات علاقابت ہوئے ہیں۔مثلاً فقها مكامفروضة تفاكدوماغ اورمعده من ايك منفذ (راسة) بجس سےكوئى چزوماغ ك

26

راسة معده ين الله جاتى ہے۔ مالة تكدان كورميان ايداكوئى راستيس ہے۔ اى طرح ان الوكوں كامفروف مقاكدكان اور معده عن كوئى منفذ (راسته) ہے جس سے ايك چيزكان كے ارائے معدہ میں پہنے جاتی ہے۔ حالا تکدائی کوئی بات میں ہے۔ انہیں مغروضات کی بنا پر انہوں نے بیکھا کہ جوف معدہ یا جوف دماغ میں کوئی چیز چی جائے تو روزہ توٹ جائے گا إليكن بيفتهاء علمى يرتن كيونكهاس زمان من يوست مارم كذريع جم كتام رك وريشه في كا كمل مثابده ومطالعة بين كيا كيا تفا- نيزان كرزمان عين جم كوغذا يادواك ذريع منفعت المنجان كاذر بعصرف معده كانظام بمضم تقاءاس لئة انبول نے كهادوايا غذامعدے بل بنج جائے تواس سے روز وٹوٹ جائے گاجب ہم منہ کے ذریعے دوا کھاتے ہیں تو معدہ کے ہضم كرنے كے بعدوہ دواخون ملى بينى جاتى ہاور جب تك وہ دواخون ميں نبل جائے اس كا ار مرتب نبیل موتا، پہلے تواس سے استفادہ کا صرف بھی ایک طریقہ تھالیکن اب میڈیکل إسائنس نے ترقی اور انجلشن کے ذریعے دوا کو براہ راست خون میں پہنچا دیا جاتا ہے ، بعض اوقات كى عارضه كى وجهس معده كام كرنا چيوژ دينا ہے اور منه سے دوا كھانے كاكوئى اثر نہيں في موتا بعض دفعه اس قدر النيال آتى بيل كهجودوا كماؤوه فورا التي كي زريع تكل جاتى بيل يهل اس مسلما كوئى حل نبيس تفاليكن اب جب معده كام ندكر ب ياكى چزكوقبول ندكر ب يادوا كا ار جلدی مطلوب موتودواکوانجشن کے ذریعے براه راست خون میں پہنچادیا جاتا ہے۔لہذامنہ کے ذریعے دوا کھانے سے جو فائدہ مطلوب ہوتا ہے وہ انجکشن کے ذریعے دوا خون میں المنافيات سے بطریق اتم اور المل عاصل موجاتا ہے۔فرق میہ ہے کدمنہ کے ذریعے دوا کھانے عصمعدہ کے عمل منم کے بعددوا خون میں مہنچی ہے اور انجسن کے ذریعے ای وقت براہ فراست دوا خون میں بھی جاتی ہے اور اثر کرتی ہے اس لئے جس طرح منہ کے ذریعے دوا في كمانے سے روز وثو تا اى طرف و اكا انجشن لكوانے سے بعی روز وثوث جائے كا

martat.com

(تبيان القرآن جلد 1 مني 707 وثرح مج مسلم جلد 3 مني 107 وتمير)

مفتی محرعبدالقیوم خان ہزادی صاحب نے بھی بھی لکھا ہے کہ انجاش لکوانے سے روزہ ٹوٹ اس مفتی محرعبدالقیوم خان ہزادی صاحب یا گوشت میں۔ (منہائ الفتادی جلد 2 ص 503)
البتہ مفتی اصغر علی رضوی جلالی صاحب مسلمت میں شریف، نے علامہ سعیدی صاحب کی ای عبارت کو لکھنے سے بعد فرمایا کہ '' میں ای بات پہ فتوی دیتا ہوں جو حضرت پیرسید جلال الدین شاہ صاحب فرمائی کہ اگر نبض میں ٹیکہ لکوایا تو ٹوٹ جائے گا اورا کر گوشت میں لکوایا تو روزہ نبیں صاحب فرمائی کہ اگر نبض میں ٹیکہ لکوایا تو ٹوٹ جائے گا اورا کر گوشت میں لکوایا تو روزہ نبیں فوٹے گا'۔

مسئله: دوایا گلوکوز کا انجکشن لکوانے سے روز واوٹ جائے تواس کی صرف قضالازم ہے کفارہ لازم نہیں ہے۔

مسافراور بیارکیلیے روز ہ کا تھم: سنرشرگ کرنے والے سافر ، حاملہ اور دود ہانے والی کو غلبہ وظن سے اپنی جال ہوا ہے بیچ کی جان کا خوف ہو یا مرض بوصنے کا خوف ہو ، یا مرض بوصنے کا خوف ہو ، یا مرض بوصنے کا خوف ہو تندرست آ دمی کو غلبہ وظن ، تجربہ ، علامات یا طبیب کے بتائے سے مرض پیدا ہوئے کا خوف ہو یا خاد مہ کو ضعف کا خود ہو تو ان کیلئے روز ہ ندر کھنا جا تز ہے۔ اور بعد میں ان ایام کی قضاء کریں۔ یا خاد مہ کو ضعف کا خود ہوتو ان کیلئے روز ہ ندر کھنا جا تز ہے۔ اور بعد میں ان ایام کی قضاء کریں۔ یا خاد مہ کو ضعف کا خود ہوتو ان کیلئے روز ہ ندر کھنا جا تز ہے۔ اور بعد میں ان ایام کی قضاء کریں۔ (در مخار علی ہامش روالخار 2 صفحہ 7۔ 116)

جس مخص کے گردہ میں پھری ہویا جس کو دردگردہ کا عارضہ ہواس کو دن میں ہیں کہ کویں گاس پانی پینا ہوتے ہیں یا جو شخص ہے تال کے انتہائی گلہداشت کے شعبہ میں وافل ہویہ لوگ اس بیاری خوان روز وں کی قضا لوگ اس بیاری خوان روز وں کی قضا لوگ اس بیاری خوان روز وں کی قضا کریں۔ (تبیان القرآن جلد 1 صغہ 709)

في فانى (بهت يوز هے) كيلي روزه كاكم: جوض بهت يوز مااورروزه ركف ا

10110128

عاجز ہوای طرح جس مریض کے مرض کے زوال (ختم ہوجانے کی) تو تع نہ ہووہ روزہ کیلئے فدیددیں۔ (روالخارجلد2 منجہ 119)

شوگراور بلڈ پر پیٹر کے مریضوں کا تھم: شوگر، بلڈ پر پیٹر، دمداور جوڑوں کا دردیہ
چار بیاریاں الی ہیں جن کا کوئی علاج نہیں ہے۔ ان کو دوا کا سے کنٹرول آڈ کیا جا سکتا ہے

لیکن سے بیاریاں زائل نہیں ہوسکتیں، ان ہیں جوڑوں کا دردروزے کے منافی نہیں ہے اور عام
حالت میں دمہ بھی روزوں کے منافی نہیں ہے کیکن جب شوگر ذیادہ ہوتو ذیادہ گولیاں لینی پڑتی
ہیں جس سے وقفہ وقفہ سے شدید بھوک گئی ہے۔ ای طرح جب بلڈ پر پیٹر ذیادہ ہوتو پائی زیادہ
بینا پڑتا ہے اس لئے جن لوگوں کوشوگر یا بلڈ پر پیٹر کا عارضہ ہواور ڈاکٹر انہیں روزہ رکھنے کی
اجازت نددے تو دہ روزہ کی جگرفد بیددے دیں۔ (جیان القرآن جلد 1 صفحہ 715)

روزے کا کفارہ: روزے کا کفارہ آیے غلام (یالونڈی) آزاد کرنا ہے آگر چہدہ موس نے
ہو۔ آگراس سے عاجز ہوتو مسلسل دو مینے کے روزے رکھے جن کے دوران عیداورایام تھرین

رور سے اگراس سے عاجز ہوتو مسلسل دو مہینے کے روز سے رکھے جن کے دوران عیداورایام تشریق ہو۔اگراس سے عاجز ہوتو مسلسل دو مہینے کے روز سے رکھے جن کے دوران عیداورایام تشریق نہوں۔اگرروزہ رکھنے کی طاقت نہ ہوتو ساٹھ مسکینوں کو کھانا میج وشام پید بحرکے کھلائے یا دومیج یا دوشام یا شام اور سحری کھانا کھلائے۔یا ہر فقیر کو گندم یا اس کے آتے یا ستو سے نصف مناع دےیا ایک مماع مجوریا ایک مماع "جنو" دے یا اس کی قیت دے۔

(تورالاييناح (عربي) مني 157)

روز بدار کیلئے مکروہ امور: روز بدار کیلئے درج ذیل چیزیں مکروہ ہیں۔
بلاعذرکوئی چیز چکمنا اور چبانا، یا کوئد چبانا، بوسد لینا، اور مباشرت کرنا (جبکہ جماع کا خوف ندہو
اگر جماع کا خوف ہوتو بوسہ وغیرہ جا ترنہیں ہے)، منہ میں تھوک جمع کر کے اسے نگل لینا، اور
جس چیز کا کمان ہوکہ وہ اسے (لیمن روز نے کو) گرزوز کردے کی مثلارک کو انا، اور کی لکوانا۔

marragi.com

مستحب امور: سحری کھانا ، سحری در ہے کھانا ( یعنی بالکل آخری دفت میں کھانا) ، اور اگر مستحب امور: سحری کھانا) ، اور اگر موسم ابر آلود ند ہوتو جلدی افطار۔ ( نور الا بیناح عربی 160) جس کاروز ہ ٹوٹ جائے اُس کیلئے تھم : جس تخص کاروز ہ ٹوٹ جائے اس پردن کے باتی صے میں کھانے پینے ہے بازر ہنا وا جب ہے ۔ چین اور نظاس والی تورتیں طلوع فجر کے بعد پاک ہوں ، یاکوئی نجی بالغ ہوجائے یاکوئی کا فراسلام لے آئے تو وہ بھی دن کا باتی حصہ کھانے پینے سے بازر ہیں ۔ آخری دو ( بچے کا بالغ ہونا یا کافر کا اسلام لے آئا) کو چھوڑ کر باتی سب پراس دن کی قضا ہوگی ۔ ( نور الا بیناح عربی ص 160 )

## ◆……ではどでリラ……>

عالم روحانيت كاموسم بهار: رمضان البارك عالم روحانيت كاموسم بهار بيس من اعتلف عبادات کے پھول کھلتے ہیں بھی وہ موسم ہے جس میں عبادات کے لکے ہوئے پودے تناور درخت بن جاتے ہیں اور ان پر ثوابات کے پھل بک کر مالیان عبادت کوخوش ذاکقہ الذت سے مخطوظ کرتے ہیں۔کوئی شہبیں کہاس ماہ مبارک میں ہرمسلمان مختلف طریقوں سے ابخ خالق وما لک کوراضی کرنے کی سی کرتا ہے۔اللہ کے پیارے محبوب امام الانبیا ملاق نے اسمبارك مهيني مل كى طرح سے عبادت فرمائى اورائے غلاموں كو بھى اس كى ترغيب دى -عبادات رمضان میں سے نہایت اہم اور ضروری عبادت "نماز تراوتی" ہے جس کونماز عشاء المحفرض يدهن كياماورور يدهن بلخهايت ذوق وشوق ساداكياجا تاب رسول اعظم الله كونماز زاوت سے بہت پیاراور لکن تمی بی وجد تمی كرا ب علی نے اپنے غلاموں كو المازراون پرمن كرخيب دى مرجهال آپ الله كونمازراون سے پيار تا تو وين آپ كو الى امت مرحومه برخى اورمشقت بحى ناكواركذرتى تحى بى دجه بكرة بعلطة نے لوكول كون في الله كا با قاعده جماعت كروائي اور بي في سيم المحكولي تاكيدي عم معادر فرمايا ، مربيه بات المسلم بكرسول المعلقة لوكول كونماز تراوت كى ترغيب دلاياكرت تق فمازتراوت كے فضائل: حضرت ابو ہريره رضى الله عند فرماتے بيں كدرسول المعلقة قيام رمضان (فماز زاوج) کی بہت رخیب دلایا کرتے تھے آپ فرمایا کرتے کہ" جس نے رمضان (البارك) كے مہينے ميں ايمان كى حالت ميں واب كى نيت سے قيام كيا (يعنى نماز إزادت اداكى) واس كركندسارے كناه معاف كرديئ جائيں كے۔ ( مي مسلم رم إ

marfat.com

الحديث 1266 مج بخارى رقم الحديث 36,1869,1870 سنن الترذي رقم الحديث 736 سنن النسائي رقم الحديث 1584,1585,2165,2167,2 منداحمرةم الحديث 7455موطاامام ما لكرتم الحديث 230 سنن الدارى رقم الحديث 1711) حضرت عبدالرحن بن فوف رضى الشرعند سدوايت بكرسول المعلطية في ارشادفر ماياب على قيام (تراوي) سنت قراردي بين لهذا جوفض اس ميني بين ايمان كرساته واب نیت سےروزہ رکے گا اور قیام کرے گا (تراوت پر مے گا) تو وہ گناموں سے یوں پاک مو في جائے كا جس طرح اس دن ياك تماجس دن اسے مال نے جنم ديا تما۔ (سنن النسائي رقم الحديث 2180 سنن ابن ماجدر فم الحديث 1318) ان احاديث من تعدادكا ذكرتين: ان امادیث سے بخولی اعدازہ لگایا جا اسكتا ہے كدرسول الشيني في نے كس كس طرح كنا موں كى معافى اور ثوابات كے وعدون كے ساتھ امت کودوت تراوی دی ہے۔ مران احادیث نے نہتو رسول الشعاف کا تراوی کی جماعت كروانا ثابت إاورندى تراوت كى كوكى تعداد معين كرنے كاذكر بـ كيا ني العلي الله الماعت تراول يومى: حزت عرده بن معود رمني الشعنه روایت ہے کہ مجھے حضرت عائش مدیقت رضی الله عنها نے خروی کہ ایک مرتبد (رمضان البارك من ) رسول الشعلية آدمى رات كومجد من تشريف لے كے اور تماز اوا فرمانى ، اور الوكول نے بھی آپ كے ساتھ وى نمازاداكى۔جب منج موكى تولوكول نے آپس ميں رات والى المانكا تذكره كيالبذادوسرى رات اس يجى زياده لوك جع موكة \_آ پيافية توريف لائ اور تماز پڑمی اور لوکوں نے بھی آپ کے ساتھ تمازادا کی می لوکوں نے اس تماز کا چھا کیااور تیری دات اس سے زیادہ لوگ استے ہوئے ، پس آپ کی نے نماز پڑی اور لوگوں نے ہی آپ کے ساتھ نماز پڑی ، چتی دات آئی تو لوگ آئی تعداد میں جمع ہوگے کہ مجر دکھ پڑی (کر رسول اللہ تھا تھ نے نہ لائے اور آپ کی نماز جمر کیلے تھریف لائے اور نماز ادا کر نے کے بعد لوگوں کی جانب متوجہ ہوئے اور حمد وتنا ہ کے بعد فرمایا" تمہارایہاں پرآنا جھ پر کش نہ قا رہنی میں جانا تھا کہ تم لوگ جمع ہو) کمر میں اس لئے با برنیس آیا کہ ہیں یہ نماز تم پر فرض نہ ہوجائے اور تم اس کے اوا کرنے سے عاجز آجاؤ ۔ چر رسول اللہ تھا ہے اس دیا سے قرض نہ ہوجائے اور تم اس کے اوا کرنے سے عاجز آجاؤ ۔ چر رسول اللہ تھا ہے اس دیا سے تشریف لے کے اور معاملہ ای طرح رہا (لیمن کمی بھی آپ تھا ہے نہ با جماعت نماز تر اوش نہیں پڑھائی ) (سمیح بخاری رقم الحدیث 1873 سمن النہ ائی رقم الحدیث 1873 سمن النہ ائی رقم الحدیث 1874 سمن النہ ائی دور تم الحدیث 24194 سمن النہ ائی دور تم الحدیث 24194 سمن النہ انک رقم الحدیث 24194 سمن اللہ منداحد رقم الحدیث 24194 سمن اللہ منداحد رقم الحدیث 24194 سمن الما مالک رقم الحدیث 24194 سمن اللہ منداحد رقم الحدیث 24194 سمن الما مالک رقم الحدیث 24194 سمن الما مالک رقم الحدیث 24194 سمن الما مالک رقم الحدیث 24194 سمن اللہ مالک رقم الحدیث 2519 سمن الم مالک رقم الحدیث 24194 سمن الما مالک رقم الحدیث 24194 سمن الما مالک رقم الحدیث 25194 سمن الما مالک رقم الحدیث 24194 سمن الما مالک رقم الحدیث 24194 سمن الما مالک رقم الحدیث 25194 سمن المال کے تم الحدیث 25194 سمن المال کے تم الحدیث 25194 سمن المال کے تم الحدیث 24194 سمن المال کی تم الحدیث 24194 سمن المال کے تم الحدیث 24194 سمن المال کے تم المال کے تم الحدیث 24194 سمن المال کے تم الحدیث 24194 سمن المال کے تم الم

اس صدیث مبارک سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول الشعافی نے صرف ایک مرتبہ رمضان المبارک میں تنداد کا کوئی ذکر نہیں کہ آپ میں تنظیم کے ساتھ میں کہ تاہم کا ساتھ میں ملاحظہ نہیں کہ آپ مالک کے سندی میں ملاحظہ فرمائیں۔

حضرت ابوذر غِفاری رضی الله عندے روایت ہے (آپ فرماتے ہیں) ہم نے رسول اللہ علی اللہ کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اور آپ اللہ نے ہمیں رات کے وقت کوئی نماز (محاصت کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اور آپ اللہ نے کررگیا اور سرف سات دن باتی رہ کھا تھا ہے کہ اس تک کہ پورام بینہ گزر گیا اور سرف سات دن باتی رہ کھا تا آپ اللہ نے نہ میں نماز پر جائی (مینی 23 ویں رات کو) یہاں تک کہ تہائی رات کو نماز مجب چودن باتی رہ کھا تا آپ اللہ نے دن رہ گھا تا آپ اللہ نہیں پر جائی (مین کے تو آپ اللہ نے دن رہ گھا تا آپ اللہ نہیں پر حائی (مین کے تو آپ اللہ نہیں پر حائی (مین کے تو آپ اللہ نہیں پر حائی (مین 26 ویں رات کو نماز مین پر حائی (مین کر جب پائے دن رہ گھاتا آپ اللہ نہیں پر حائی (مین کر جب پائے دن رہ گھاتا آپ اللہ کا اس کی اس کی دن رہ گھاتا آپ اللہ کا کہ دیں رات کو این رات

یم) یہاں تک کہ آدمی رات گزرگی۔ یمی نے موض کیا یارسول الشکیف آگر آپ ہاتی رات ہیں ہمیں نماز پڑھار ہیں ہمیں نماز پڑھار ہوتا ؟ آپ کیف نے فرمایا جب کوئی فحص عشاہ کی نماز پڑھ کر گھر چلا جائے ساری رات نماز پڑھنے والا شار ہوتا ہے۔ حضرت ابوذر فرماتے ہیں پھر چار دن باقی رہ کے اور آپ کیف نے ہمیں نماز ٹیس پڑھائی (26 ویں رات میں ) پھر جب تمین دن باقی رہ کے (ایمن سورتوں اور دیگر لوگوں باقی رہ کئے (ایمن سورتوں اور دیگر لوگوں کے ساتھ تشریف لائے اور اتن کمی کی ہمیں اندیشہونے لگا کہ ہم ہے" فلاح" رہ جب کی ۔ حضرت جبیر بن فغیر کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ فلاح کیا ہے؟ تو ابوذر نے فرمایا" جب کی ۔ حضرت جبیر بن فغیر کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ فلاح کیا ہے؟ تو ابوذر نے فرمایا" ہمیں کی ۔ حضرت جبیر بن فغیر کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ فلاح کیا ہے؟ تو ابوذر نے فرمایا" ہمیں کی ۔ دور رقم الحدیث باوزر فرماتے ہیں پھر رسول الشمیف نے باتی ایا میں جمیں نماز ٹیس پڑھائی ۔ (سنن ابن داخر رقم الحدیث 1347 سنن النہ ائی رقم الحدیث 1347 سنن النہ ائی رقم الحدیث 1347 سنن ابن ماجر رقم الحدیث 1347 سنن النہ ائی رقم الحدیث 1347 سنن النہ باجر رقم الحدیث 1347 سنن النہ باجر رقم الحدیث 1347 سنن ابن ماجر رقم الحدیث 1347 سنن ابن ماجر رقم الحدیث 1347 سنن النہ باجر رقم الحدیث 1347 سنن النہ باجر رقم الحدیث 1347 سنن ابن ماجر رقم الحدیث 1347 سنن النہ باجر رقم الحدیث الدین کی تو الور بیٹ 1347 سنن النہ باجر رقم الحدیث 1347 سنن ابن ماجر رقم الحدیث 1347 سنن النہ باجر رقم الحدیث 1347 سنن النہ باجر رقم الحدیث 1347 سنن النہ باجر رقم الحدیث 1347 سند 1347 سند العمر رقم الحدیث 1347 سند رقم الحدیث 1347 سند العمر رقم العمر العمر العمر رقم الحدیث 1347 سند العمر رقم الحدیث 1347 سند ال

دن با جماعت نماز تراوت پر حائی مرآبیداب و یکھتے ہیں کہ تعداد رکھات کے حوالے سے آپ ملکتے کا کیامعمول تھا۔ آپ ملکتے کا کیامعمول تھا۔

حضرت عبد الله بن عباس رضى الله عنها سے روایت ہے کہ دسول الله الله الله الله و مضان المبارک میں میں 20 رکعت تر اور کی اور وتر پڑھا کرتے تھے۔ (مصنف ابن الی شیبہ المبارک میں میں 20 رکعت تر اور 496 مجم کیرللطم انی جلد 2 منو 393) جلد 2 منو 393)

بات خورطلب ہے۔ حدیث مبارک کے الفاظ کچھ یوں ہیں 'کسان بسلسی فسی رمضان عشرین رکعة والوتر '''کان یصلی "کے بارے غیرمقلدین صغرات کے چوٹی کے عالم ''مولوی صادق سیالکوٹی ''فرماتے ہیں۔

"كان يصلى "استرادكيكة تاب جس كامعنى بكرسول التعليق بميث كرت تعر (ملوة الرسول مني 241)

(تارئ برجان مخ 275)

ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول النمائی خود بھی ہیں ہے۔ ہیں رکعات پڑھا کرتے اور جب لوگوں کو تین دن با جماعت تر اور کا پڑھائی تو ان کی تعداد بھی ہیں ہی تھی۔ اگر چہ پھر آپ الله فی او کول کو با جماعت نماز تراوی نہیں پڑھائی اور نہی معزت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ذماندا قدس میں با جماعت تراوی کا اجتمام ہوا گر جب معزت عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ عنہ کے ذماندا قدس میں با جماعت تراوی کا اجتمام ہوا گر جب معزت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو (اپنے دور خلافت میں) دیکھا کہ لوگ مختلف ٹولیوں میں نماز ادا کرتے ہیں تو آپ نے ان کو ایک امام کی افتداء میں نماز تراوی پڑھنے کا یا بندینا دیا۔

معلوم ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے با قاعدہ طور پرلوگوں کو نماز تراوی کا معلوم ہوا کہ حضرت عمر اللہ عنہ کے لوگوں کے نزدیک بدعتی تغیرے۔اللہ کی تتم اگر حضرت عمر منی اللہ عنہ جینے جمع کیا اور آج کے لوگوں کے نزدیک بدعتی تغیرے۔اللہ کی تم اگر حضرت عمر منی اللہ عنہ جیسا حسین بدعتی ہماری جماعت میں ہے تو جمیں بدعتی کہلوانے میں کوئی عارفیس۔

میلے مقرر کردہ امام نے کتنی تر اوت کے بیٹھا کیں: جب حفزت عمر منی اللہ عندنے اوکوں کو نماز تر اوت کیا جماعت ادا کرنے کا بھم دیا تو لوکوں نے کتنی رکعات پڑھی اور امام نے کتنی رکعات پڑھا کیں آئے امام ہے ہی ہوچر لینے ہیں کہانہوں نے کتنی رکعات پڑھا کیں تعیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عندفر ماتے ہیں کہ

حضرت عرفے فرمایالوگ دن کوروز ورکھتے ہیں گرمی طرح قر اُت نہیں کر سکتے لہذا اگرتم ان کورات کے وقت ( نماز تراوی میں) قر آن سنا دولو کتنا اچھا ہو؟ میں نے عرض کیا یا امیرالمؤمنین بیکام پہلے نہیں ہوا ( بینی بدعت ہے ) فرمایا جھے بھی معلوم ہے گربیا کیا اچھی چیز ہے۔ (حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں ) لہذا میں نے لوگوں کو 20 ہیں رکھات تراوی کی پڑھائی۔ ( کنز العمال جلد نمبر 8 صفحہ 409)

مقتر بول کی گوائی: امامی شهادت پڑھ لینے کے بعد مقتر بوں کی شهادت بے فائدہ ندہو کی حضرت پزید بن رومان رضی اللہ عند قرماتے ہیں ۔لوگ حضرت عمر کے زمانے میں تھیں 23رکھات پڑھاکرتے تھے۔(20 تراوی تین وتر)

(موطاامام ما لك رقم الحديث 233 سنن كبرى للبيع جلد 2 ص 496)

صفرت صن سے روایت ہے کہ حفرت عمر رضی اللہ عند نے لوگوں کو حفرت ابی بن کعب پر جمع کردیا جوانیس میں رکعت پڑھاتے تھے۔ (جامع المسانید والسنن جلد 1 م 55) صفرت عبد العزیز بن رفیع فرماتے ہیں کہ حضرت ابی بن کعب رمضان المبارک میں لوگوں کو محفرت عبد العزیز بن رفیع فرماتے ہیں کہ حضرت ابی بن کعب رمضان المبارک میں لوگوں کو محکومت کے دور میں ابی شیبہ جلد 2 م 393) حضرت مرکے دور میں ہیں رکھات تر اوت کی پڑھا کرتے میں کہ ہم حضرت عمر کے دور میں ہیں رکھات تر اوت کی پڑھا کرتے م

حعرت امام ما لک رضی الدعند کا تسامج: حرت سائب بن یزید سے موطا امام مالک میں ایک روایت ہے کہ لوگ میار ورکعات ( اخور اور کا اور تین ورز) پر ماکرتے تے

عے۔(معرفة المنن والآثار جلد 4 ص 42)

مروه اما مالک اتباع ہے کونکہ گذشتہ صدیت ہیں آپ پڑھ بچے ہیں کہ معزت مائب بن پر یہ خود فرماتے ہیں ہم ہیں رکعات پڑھا کرتے تے، اور دومری بات بیر کمکن ہے معزت مرفی نے پہلے گیارہ رکعات کا تھم دیا ہو گران ہیں قرات کمی ہوتی اور لوگ تھک جاتے (جیبا کہ اس صدیت ہیں ہوتی اور لوگ تھک جاتے (جیبا کہ اس صدیت ہیں ہے کہ قاری ایک ایک رکعت ہیں سوسوآ ہیں پڑھا کرتا تھا) لہذا معزت عرفے قرات کو کم کردیا اور رکعات کی تعداد کو بڑھا کر ہیں کردیا جس سے لوگوں کو کافی سکون محسوس ہوا جر اس کے موجود ہے کہ اعرب کہ ہیں " قاری سورة جیسا کہ موطا امام مالک ہیں ای کے ساتھ صدیت موجود ہے کہ اعرب کہتے ہیں" قاری سورة البقرہ کو آٹھ رکعتوں ہیں پڑھتا اور جب باتی بارہ 12 پڑھیں جاتیں تو لوگ دیکھتے کہ وہ بھی کہ دو بھی کہوں ہی کہتے کہ دو بھی کہ دو بھی کہوں ہی کہتا ہیں ہیں ساک کے ساتھ صدیت موجود ہے کہا تھی تو لوگ دیکھتے کہ دو بھی کہا کہ دی ہیں۔ (موطا امام مالک رقم الحدیث میں ہا

ہر دور میں تر اوت میں رکھت ہی رہیں: خلاصہ کلام یہ ہے کہ لوگوں نے حضرت می رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں بر کھت تر اوت پڑھنا شروع کیں جو کہ آئ تک لوگوں کا معمول ہے یا در ہے کہ صحابہ کرام اور حضرت عمرضی اللہ عنہ کا یہ یس رکھات پڑھنے یا پڑھانے کا بھی و یہ اپنی جا نب سے نہیں تھا بلکہ سب جانتے تھے کہ آ قابلی ہیں رکھات ہی پڑھت رہے ہیں اور جو تین دن لوگوں کو پڑھا کیں تھیں وہ بھی ہیں رکھات ہی پڑھا کی تھیں (جیسا کہ پہلے احادیث کرری ہیں) ابدا کسی کو بھی کوئی تھا دفر شریسی تھا اور تمام صحابہ نے بالا تفاق ہیں رکھات تر اوت ادافر ما کیں اور اس وقت سے لیکر آج تک تمام صحابہ تا بھین ، تنے تا بھین ، ائمہ جہتہ ین اور عامت الناس مسلمانوں کا بھی معمول رہا کہ وہ ہیں رکھات نماز تر اوت کر چھے پڑھاتے رہے۔ اب الناس مسلمانوں کا بھی معمول رہا کہ وہ ہیں رکھات نماز تر اوت کر چھے پڑھاتے رہے۔ اب ماری ہیں بالتر تیب ولائل ملا حظہ فرما کیں کہ کس طرح لوگوں نے اس طریقہ حسد کو جم صدی ہیں قائم رکھا۔

حضرت علی عظم کے دور میں ہیں رکعت: حضرت عمروعان رضی الله عنما کے دور میں

اوگ 20رکعات پڑھا کرتے ہے جس کی شہادت آپ گذشتہ اوراق میں پڑھ آئے ہیں ،

آیے دیکھتے ہیں کہ حضرت علی شیر خدار منی اللہ عشہ کے زمانہ میں سحابہ کا کیامعمول تھا۔ حضرت البوعبد الرحمٰ منی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہد الکریم نے رمضان البوعبد الرحمٰ منی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہد الکریم نے رمضان البادک میں قرآ و حضرات کو بلایا اورا یک فض کو تھم دیا کہ لوگوں کو ہیں رکھات تر اور کی پڑھائے البادک میں قرآ و حضرات کو بلایا اورا یک فض کو تھم دیا کہ لوگوں کو ہیں رکھات تر اور کی پڑھائے )

حفرت ابوالحناء سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عند نے ایک فخض کو مکم دیا کہ وہ لوگوں کو پانچ ترویج بعن بیں رکعات تر اور کے پڑھایا کرے۔

(معنف ابن الي شيبه جلد 2 ص 393)

حضرت ابوالنصیب فرماتے ہیں کہ حضرت سوید بن غفلہ رضی اللہ عنہ (جو کہ حضرت علی اور حضرت علی اور حضرت علی اور حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہا کے حلقہ احباب میں شامل ہیں ) رمضان المبارک میں ہماری اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہا کے حلقہ احباب میں شامل ہیں ) رمضان المبارک میں ہماری امامت کرواتے اور ہمیں پانچ ترویحے لیحنی 20 رکھات تراوت کی پڑھاتے۔

(سنن كبرى للبيعى جلد 2 ص 496)

حضرت سعید بن الی عبیدہ سے روایت ہے کہ حضرت علی بن ربیدرضی اللہ عنہ (جو کہ حضرت علی اللہ عنہ (جو کہ حضرت علی اور حضرت سلمان قاری کے شاگر دہیں) رمضان المبارک میں لوگوں کو پانچ ترویح یعنی بیں رکھات تراوی پڑھایا کرتے تھے۔ (مصنف ابن الی شیبہ جلد 2 ص 393)

ان آ فارسے روز روش کی طرح واضح ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں لوگ بیس رکھات آ فارسے دور خلافت میں لوگ بیس رکھات بڑھا کرتے تھے اور آپ نے شاگردوں نے اس روایت کو قائم رکھتے ہوئے لوگوں کو بیس رکھات بڑھا کیں۔

بیں رکعات تراوی پراجماع محابدرضی الدعنیم: خلفائے راشدین سے بیات

پایی بوت کو اف کی ہے کہ وہ معزات اے اے دور خلافت یں ہیں رکعات تر اور کی مے محم دية رب لبذا آيد كيمة بن كه باقى محابرام كاكيانظرية الدات من آب يره على بين كه معزت عروض الشعند في لوكول كويس ركعات تراوى يرصن كاعم ديا اوركس صحابی نے بھی عکم انکار بلندنبیں کیا بلکہ خاموثی سے بیں رکعات تراوی پوسے میں مشغول مو كئے جس كوعلاء "اجماع سكوتى" كانام ديتے بيں۔اس كےعلاوه علاء كاقوال ملاحظه يجئے ، چنانچه علامة مطلانی شافعی رحمة الشعلیة فرماتے ہیں۔ كم حضرت عروضى الله عنه كذمان على جو (بيس ركعت تراوت والامعامله) مواائد كرام ن اس كواجماع كى طرح شاركيا ہے۔ (ارشادالمارى شرح سے بخارى جلد 3 من 515) حضرت ملاعلی قاری علیدر حمة الله الباری فرماتے ہیں "محابد کرام کااس پراجماع ہے کہ زاوت کا بين ركعت بين ـ (مرقاة شرح مفكوة جلد 3 ص 194) ان كے علاوہ علامہ ابن قدامہ علی ،علامہ سيد محرم تضى الزبيدى وغير مانے بھى اس بات كونل إ كياب كبي ركعت زاوت يرمحاب كا اجماع ب-مام مسلمانوں كاعمل: حضرات خلفائے راشدين اور ديكر محابد كرام رضى الله عنم كے بارے میں جان لینے کے بعد کہ وہ ہیں رکعت کے قائل تھے آئے اب و میصنے ہیں کہ اس کے بعد برمدى من ملانون كا تعدادركعات من كيانظرية قاادرانبول في كس بات رعل كيا-حضرت ايرابيم كني (تاريخ وفات 96ه) كافرمان: آپ فرمات ين كدوك و المحابد كرام وتا بعين ) رمضان المبارك من بالحي ترويح ليني بي ركعات تراوي وهاكرت عے۔ ( کتاب الآثاری 41)

marfet.com

حفرت عطائن الي رياح (تاري وقات 114ه) كافرمان: آپ فرائي

ين على نے لوكوں كو (رمضان البارك على)23 ركفتيں پوست موئيا (لين 20 تراوئ اورتين ورز) (معنف اين الي شيبه ولد 2 م 393) حفرت ابن الي مليكه (تاري وفات 117ه): حرت ميدالله بن عرفى الله عند کے غلام معرست تاقع فرماتے ہیں کہ ابن ابی ملیکہ ہمیں رمضان المبارک عن 20 رکعت تراون يرماياكرت تعد (مصنف ابن الي شيبطد 2 م 393) المام ترفدي كي زباني اكثر الل علم كالمل: الم تدى رضي الله عنفرمات بيل كو" اكثر الل علم 20رکعت رّاوی کے قائل مے جیا کہ صرت عرصرت علی، اور نی ملط کے دیر محابدے منقول ہے۔ اور بھی معزت مغیان ٹوری (متوفی 161ھ) اور معزت عبداللہ بن مبارك (تاري وفات 181م) كاقول بــر (جائ الزندى وم الحديث 734) والمرجية ين كالمل: المرجهة ين (الم الوطنيف، الم ما لك، الم مثاقع، الم احرين طبل فرض الشعنيم) بي سے سوائے امام مالك كے باقى تمام ائد كااس بات پراتفاق ہے كرتر اوت كا بين ركعات بين جبدامام ما لك في زديك تراوع جنين 36 ركعت بين ( يعن آخور كعت كا ا كوكى بمى قائل بيس ) معلامداين قدامه مبلى رقم طراز بيس كر" امام الوجو الد (احدين مبل موفی 1 2 4 1 من كاد يك زادت بيل ركعت بيل اور امام سفيان تورى، امام إلو صنيفه (متوفى 150هـ) ، اورامام شافعي (متوفى 204هـ) رحمة الدعيم كالجمي يمي نظريه ب إلىت المام الك جيتي ركعت كتائل بير (المغنى لا بن قدامه جلد 1 ص 456) في اى طرح علامدنووى شافعي رحمة الله عليه فرمات بين -" ركعات تراوي بين مارا تدب وتر ا کے ملادہ دی سلاموں کے ساتھ بیں رکعات ہیں ، اور یہ پانچ ترویع ہیں اور ہر تروید دو اسلاموں کے ساتھ چاررکھت ہیں ، بھی ہارا تم مب اور بھی امام ابوطنیقداور ان کے اسحاب کا

ند ب ہے۔ امام احمد اور داؤد وغیرہ کا بھی بھی مسلک ہے البتہ امام مالک ورز کے علاوہ نو ترویحات چھتیں رکعات کے قائل ہیں۔

(شرح المهذب جلد4 م 32 شرح مح مسلم للسعيدى جلد2 م 494)

ججة الاسلام امام الوحامد الغزالي (505 هـ) رحمة الله عليه: جة الاسلام معزت المام غزالي جن كو ني كرم الله في في غرم الله في في فرما في من فرمات بين "راوت بين ركعت بين جن كا طريقة مشهور ومعروف ہاور بيسنت مؤكده بين - (احياء علوم الدين جلد الم 201) معزت سيد عبد القاور جيلائي غوث اعظم مركار رضى الله عنه: فوث اعظم فقير المجمد معزت سيد عبد القاور جيلائي فوث اعظم مركار وضى الله عنه: فوث اعظم فقير المجمد معزت سيد ناوم شدنا سيد عبد القاور جيلائي وضى الله عنه جن كى تاريخ وفات 561 هـ م تحرير فرمات بين بردور كعت كے بعد بين الله عنه الله بين مردور كعت كے بين بين بين الله بين مردور كان بين في ترويح ہوئے برجار ركعت كوا كي ترويح بين من جيم من 393) فينة الطالبين متر جم من 393)

صیاداین وام میں: بیں رکعت راوح کے مکرین کے امام وجد دعلامہ ابن تیمیہ جن کی تاریخ وفات 738 ہے ہوں اپنوں کے منہ پر طماچہ رسید کرتے ہیں۔ ' یہ بات ثابت ہو پھی ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ لوگوں (صحابہ کرام) کو رمضان المبارک میں بیس رکعتیں تراوح کا اور تین ور پڑھاتے تھے لہذا بہت سارے علاء نے ای کوسٹ قرار دیا ہے کہ وکلہ حضرت ابی بن کعب نے ہیں رکعتیں حضرات انسار و مہاجرین رضی اللہ عنم کی موجودگی میں پڑھائی تھیں اور کسی نے ایکارٹیس کیا۔ (فاوی ابن تیمیہ ن 23 میں رکعت ہیں) بی علامہ ابن نجیم مصری ( تاریخ و فات 970 ھ ): (تراوی ہیں رکعت ہیں) بی

جہور کا قول ہے کیونکہ موطا امام مالک بین صفرت بزید مین دومان سے دوایت ہے کہ صفرت عمر رضی اللہ عند کے دور بیں لوگ 23رکھتیں (مع وتر) پڑھتے تھے، اور ای پرمشرق دمغرب کے لوگوں کاعمل ہے۔ (البحر الراکق ج2م 66)

من عبدالحق محدث دہلوی (تاریخ وفات 1052 ھ): می محت ملامہ مبدالحق محدث دہلوی رحمۃ الشعلیہ جن کورسول الشعافیہ نے برصغیر میں علم مدیث پھیلائے کیلئے خود روانہ فرمایا آپ فرماتے ہیں 'دجس تعداد پر دکھات ترادی کا معالمہ پکا ہوا، محابہ تا بعین اوران کے بعد کے بزرگوں سے وہ تعداد مشہور ہوئی وہ ہیں رکعتیں ہیں، اور جو یہ مردی ہے کہ تیس رکعتیں ہیں، اور جو یہ مردی ہے کہ تیس رکعتیں ہیں۔

(ما فيت بالنة مرجم م 364)

علامدائن عابدین شامی (تاریخ وفات 1252 م): تراوی بین رکعت بین یم جمهور کا قول مجاورای پرشرق ومغرب کے لوگوں کا مل ہے۔ (درعی دمعرها شرروالحار علامہ عبدالحی لکھنوی (تاریخ وفات 1304ھ): گذشتہ مدی ہجری کے علامہ عبدالحی لکھنوی رتاریخ وفات 1304ھ): گذشتہ مدی ہجری کے علامہ عبدالحی لکھنوی مرحوم تراوی کے بارے میں رقم طراز ہیں۔ تراوی میں ہیں رکھات سنت مؤکدہ ہیں، اس لئے کہاس پر خلفائے راشدین نے مداومت اختیار فرمائی۔

(تخفة الاخيار في إحياء سيد الايرار ص 209)

فلاصة كلام: اسمارى بحث معلوم بواكة فيرالقرون كدور يس عبد قاروتى سے ليكر الب سے پكودير بہلے تك تمام مسلمانان عالم مجاز كم بيس دكھت تراوت كوتائل وقاعل تعاور مشرق ومغرب بيس برجكة تراوت بيس دكعات بي پرهي جاتى رہيں ، مراكز اسلام بيس سے "مشرق ومغرب بيس برجكة تراوت بيس دكعات بي پرهي جاتى رہيں ، مراكز اسلام بيس كدور مدوره بيس خلفائ داشد بين دهنرت عمل اور تاريخ بيس دكھت بي پرهي پرهائي جاتى رہيں ، اور آج بيس مديد منوره بيس خلافت بيس تراوت بيس دكھت بي پرهي پرهائي جاتى دہيں ، اور آج بيس مديد منوره بيس دكھات بي بي عمل مور باہے - " كه كرمه" بيس صفرت عطاء بن الي رباح كونائة تك تراوت كي بيس دكھت بي پرهي پرهائي جاتى رہيں حضرت عطابن الي رباح كى وقات 114 جرى بيس بيس دكھت بي پرهي پرهائي جاتى رہيں حضرت عطابن الي رباح كى وقات 114 جرى بيس بوئى ، حضرت ابن الي مليكہ جن كى وقات 117 ھيں ہوئى وہ بجى يہاں بيس دكھت بي پرهائي رحمة الشرطيہ جن كى وقات 204 ھيں ہوئى وہ بجى يہاں بيس دكھت بي پرهائي رحمة الشرطيہ جن كى وقات 204 ھيں ہوئى وہ بجى يہاں بيس دكھت بي پرهائي رحمة الشرطيہ جن كى وقات 204 ھيں ہوئى وہ بجى يہاں بيس دكھت بي پرهائي رحمة الشرطيہ جن كى وقات 204 ھيں ہوئى فرماتے ہيں كہ بين ميں نے اپنے شہر كم كرمه بيس لوگوں كويس دكھت تراوت كرائي ھيں ديا۔

'' كوف اور بھرو '' من صغرت على رضى الله عند كے تم سے بيں ركعت برن حاتى جاتى تھيں ،
كوف من صغرت حارث الورجن كى وفات 65 ه من ہوكى اور آپ صغرت على كے اسحاب
من سے بين بحى بيس ركعت برن سے برن حاتے رہے ، كوف من صغرت امام الوحنيف بيس ركعت
كائل وفاعل ہے جس كى وفات 150 ه من موكى ، صغرت مغيان اورى كا بحى بجى نظرية قا

ان کی وفات 161 میں ہوئی۔ چونکہ صفرت امام ابوطنیفہ رضی الله عندائمدار بعدیں سے
سب سے پہلے اور مشہور امام بیں اور بیس رکعت کے قائل بیں لہذا آپ کے بعین بھی ہرجکہ
بیں رکعات پڑھتے رہے۔

بھرہ میں صرت عبد الرحمان بن ابی بکرۃ ،سعید بن ابی الحسن اور عران عبدی رحم اللہ تعالی اللہ تعالی میں صرت عبد الرحمان میں میں میں میں رکعت پڑھایا کرتے تھے۔ سے پہلے بعرہ کی جامع معجد میں بیں رکعت پڑھایا کرتے تھے۔

بغداد میں امام احمد بن طبل جن کی وفات 235 ھ میں ہوئی بھی ہیں رکعت کے قائل ہے، " خراسان" میں حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ہیں رکعت کے قائل وفاعل تھے جن کی وفات 181ھ میں ہوئی۔

تیسری صدی بھری کے وسط سے پہلے ہی ائد اربعہ (امام ابوطنیفہ،امام شافعی،امام مالک اورامام احد بن طبل) اپنی اپنی فقد کی تعلیم اپنے اپنے شاگردوں کودے کردنیا سے رخصت ہو کی تھے،اوران کے فقہی مسالک کی اشاعت اوران پڑمل شروع ہو چکا تھا،جو کہ آج تک جاری ہے اورتقر بہا ہر صدی کے فقیہ نے کم از کم ہیں کا تذکرہ ہی کیا ہے۔مشہور فقہاء کرام و بزرگان دین کے اقوال آپ نے طاحظ فرمائے ہیں مشلا .....

جیمٹی صدی ہجری کے نتیہ دیزرگ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلائی رضی اللہ عنداور حضرت اہام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ہیں رکعت بی مثلاثی ہیں۔

آخوی صدی جری علامه این تیر نیس رکعات تعدادکوا جماع محاب عاب کیا۔ دسوی صدی جری میں علامہ زین العابدین این نجیم معری رحمۃ الله علیه معرف بیرتذکرہ کردے بیں کہ شرق دمغرب کے تمام سلمانوں کاعل بیں رکعت ترادی پر ہے۔ گیاروس صدی جری میں علامہ شخ عبدالحق محدث دہاوی رحمۃ الله علیہ مندوستان میں بیس رکعت تراوی کی بیار میں بیس رکعت تراوی کی بتلاتے ہیں۔

بارهوی صدی ججری مین شاه ولی الله محدث دبلوی علیه الرحمه مندوستان میں بیس رکعات کا تذکره فرماتے بیں اوران کے تمام خاندان کاای پرعمل ہے۔

تیرطوس صدی ہجری کے درمیان میں علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ الله علیہ ملک شام میں تذکرہ کرتے ہیں کہ اب تک مشرق ومغرب میں عام مسلمانوں کا بھی معمول ہے کہ وہ ہیں رکعت تراوت کردھتے ہیں۔ (حدیث اورا الحدیث ص 260/261)

ان حوالہ جات سے بلاشک وریب واضح وروش ہوجاتا ہے کہ تراوی ہیشہ سے ہیں 20رکھت ہی رہی ۔ ابتداء سے خلوص باتی ہے مسلمان ہیں ہی رہی ۔ ابتداء سے خلوص باتی ہے مسلمان ہیں ہی پرایقان وایمان رکھیں گے۔ پھیلوگوں نے مسلمانوں ہیں افتراق وفساد ڈالے کی شما افوان ہیں افتراق وفساد ڈالے کی شما افعان کی ہم افغان ہیں دکھتے جب دلیل مائی جائے تو ایک سے صریح صریح حدیث بھی دکھانے سے منہ چاتے پھرتے ہیں گرالجمد اللہ ہم دلیل مائی جائے تو ایک سے صریح حدیث بھی دکھانے سے منہ چاتے پھرتے ہیں گرالجمد اللہ ہم نے اس پر بیمیوں احاد یث اور کتب تاریخ حوالہ جات پیش کے ہیں۔ اب بھی اگر کوئی ہے کہ کہ بیس رکھت تراوی کا کوئی ہوت نہیں تو ہم اس کے سوااور کیا کہ سکتے ہیں کہ کہ جیں کہ بیس کے کہ اس کے سوااور کیا کہ سکتے ہیں کہ کہ بیس کے کہ اس کے سوااور کیا کہ سکتے ہیں کہ کہ بیس کوئی جو از نہ تھا

احكاف كايان ..... ك

فرمانِ باری تعالی ہے' ولا تباشرہ هن و انتم عاکفون فی العساجد'' ''اور ورتوں کو ہاتھ ندلگاؤ جب تم مجد عمل اعتکاف عمل ہو''

اعتکاف کالغوی واصطلاحی معنی: احتکاف، "عکف" سے بناہے جس کے متی ہیں تھر بنا ، پکڑنا ، قائم رہنا یا کسی جگہ بند ہونا۔ جبکہ شریعت مطہرہ کی اصطلاح بیں دنیاوی تعلقات اور مصروفیات اور بیوی بچوں سے الگ ہوکر عبادت کی نیت سے کسی مجد بیں قیام کرنے یا مخہرنے کواعتکاف کہتے ہیں ہیں۔

اعتكاف كى اقسام: اعتكاف كى تين تسميل بين (۱) واجب (۲) مُنتب مُؤ كده كفايه (۳) اعتكاف مستخب يانفلى

(۱) واجب اعتکاف: جساعتکاف کی نذرمانی جائے وہ واجب ہوجاتا ہے۔ چاہے کسی نے شرط کے بغیراعتکاف کی نذرمانی مثلاً کہا کہ بی اللہ کی رضا کیلئے ایک ون رات کا اعتکاف کر وں گا، یا کسی شرط کے ساتھ مانی مثلاً میہ کہا کہ اگر بیں امتحان بیں کامیاب ہو گیا تو اعتکاف کروں گا تو یا عتکاف واجب ہے اوراس کا پورا کرنا ضروری ہے۔

واجب اعتکاف کاوفت: واجب اعتکاف کے لئے چونکہ دوزہ شرط ہے اس لئے اس کا کم اذکم وفت ایک دن اور رات ہے۔ یا قبل طلوع فجر سے لے کرغروب آفاب تک ہے ۔ ایک دن سے کم چند کھنٹے کے لئے اعتکاف کی نذر ماننا بے منی ہے۔

(۲) اعتکاف سُنتِ مُؤکدہ کفاریہ: او رمغان البارک کے آخری عفرتے این العالی کے آخری عفرتے این العکاف کرنائند مؤکدہ علی الکفاریہ ہے۔ کفاریمطلب رہے کرایک بستی علاقہ یا تحلیمیں احتکاف کرنائند می مقاقہ یا تحلیمیں احتکاف کرنائند میں مقاقبہ کا تحلیمیں احتکاف کرنائند میں مقاقبہ کرنائند کرنائند میں مقاقبہ کا تحلیمیں احتکاف کرنائند میں مقاقبہ کا تحلیمیں احتکاف کرنائند میں مقاقبہ کرنائند میں مقاقبہ کرنائند میں مقاقبہ کا تحلیمیں احتکاف کرنائند کرنائند میں مقاقبہ کرنائند کرنائند کرنائند کے احتکاف کرنائند کرنائن

ے کم از کم ایک مسلمان کواعتکاف کرنا ضروری ہے اگر محلے کے تمام مسلمانوں نے اجہا می طور پراس سنت کوچھوڑ دیا تو سب بی گنجار ہوں محلے۔ اگر کوئی بھی دین بھائی اعتکاف نہ بیٹھے تو یہ بات انتہائی تشویش ناک ہوگی کہ پورامسلمان معاشرہ اس سے لا پروابی برتے اور مجوب کریم علیہ العسلوۃ والسلام والتحسینة والمثناء کی بیمجوب شقت مبارکہ بالکل بی مث جائے۔

سنت مو كده اعتكاف كاوقت: مسنون احتكاف كاوقت رمفان المبارك كا بين تاريخ كوغروب آفآب كے پہلے سے كير عيد كا چائد نظر آنے تك بوتا ہے ، چاہ چائد 20 رمفان المبارك كو شرحال ميں مسنون احتكاف پورا يورا المبارك كو فظر آئے يا 30 رمفان المبارك كو جرحال ميں مسنون احتكاف كي بوجائ كا اگر كوئى و بنى بحائى 20 رمفان المبارك كوغروب آفآب كے بعداء كاف كے لئے مجد ميں آئے گاتو أس كا مسنون احتكاف بين بوگائى طرح اگر كوئى و بنى بهن احتكاف كے كئے مجد ميں آئے گاتو أس كا مسنون احتكاف بين احتكاف كے كئے مجد ميں آئے گاتو أس كا مسنون احتكاف بين بوگائى موجائے جواحتكاف كے لئے خاص كى ہے ۔ عيد كا چائد آئے كہ وہاں رہے البتہ طبی ضرورت كے لئے جائتى ہے اركا ذكر آئنده صفحات ميں آئے گا۔

(٣) فعلى اعتكاف: جواعتكاف بيان كرده دونول مورتول (واجب سنت مؤكده)

کےعلاوہ مووہ مستحب، یانفلی اعتکاف کہلاتا ہے۔

انفلی اعتکاف کا وقت: یا عنکاف کی بھی وقت ہوسکتا ہے اس کے لئے نہ تو وقت مقرر ہے نہ بی کوئی مہینہ۔ یہ چند کھات کا بھی ہوسکتا ہے۔ جب بھی مجد میں وافل ہوں تو اعتکاف کی نیت کرلیں تو اعتکاف خرورت اعتکاف خرورت کم بیٹ اس کے ایک مجد سے باہر جا کیں تو نیس ٹوٹنا کرنفلی اعتکاف مجد سے باہر جا کیں تو نیس ٹوٹنا کرنفلی اعتکاف مجد سے باہر جا کیں تو نیس ٹوٹنا کرنفلی اعتکاف مجد سے باہر جا کیں تو نیس ٹوٹنا کرنفلی اعتکاف مجد سے باہر جا کیں تو نیس ٹوٹنا کرنفلی اعتکاف کی نیت کرلیں باہر جا سے بی ٹوٹ جا تا ہے۔ پھر جب دوبار و مجد میں وافل ہوں تو اعتکاف کی نیت کرلیں

## تَوَيْثُ سُنْتُ الْاغْنِكَافِ لِلْهِ تَعَالَىٰ

اعتكاف كى مسين: اعتكاف كرنے ميں حكت يہ ہے كدوناوى معروفيات اور نفساني خوابشات سے بعلق بوكراكي كليكوايا غدار فكروكل كى سارى قولول كوفعداكى ياديس اورعبادت میں لگادے اس عمل سے تزکیہ وقت کی خاطر لغوباتوں او یُرائیوں سے آدمی محفوظ ربتا ہے۔شب وروز کے عام ے عبادت اورذ کرودرود کی کثرت سے سکون قلب اورروانی سرور حاصل موتا ہے اس چندروز ورج بنی کورس سے عبادت میں خشوع وخضوع اور قرب حاصل موتا ہے چندون کا مجاہدہ دل پر کہرے اثرات چوڑتا ہے اعتکاف بندہ مومن کوبیاحاس دلاتا ہے کددنیا کی طرح طرح کی رنگینیوں اورول کثیوں کے باوجودرب ذوالجلال سے تعلق مضبوط ت مضبوط تر بونا جا بياوراتاع مصطفى الميلية اور عشق رسول الميلية خلا مدزند كى بونا جا بي اعتكاف كے فضائل: أم المومنين حضرت سيّده عائشه مديقة طبيبه طاہره رضى الله تعالى عنها ارشادفرمانی میں کہ بیارے نی کر مجھی رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں اعتاف فرماتے تھے۔(الوداؤدجلداص ۱۲۳۱، بخاری ج اص ۱۲۱ملم ج اص ۱۲۳ زخری ص ۱۲۱ المنن الكبرى ليبعى جهم ١٥٠١٥، فق البارى جلدهم اعدامن دارى جلدوص ١٢٥ شرح النهج الاساوم)

 اس مدیث کا مطلب یہ ہے کہ احتکاف کرنے والا بہت سے دیگر نیک کام نہیں کر ہاتا مثلاً جنازہ میں شرکت کرنا، کی مریض کی حیادت کرنا، والدین کی خدمت کرنا وغیرہ، تو اللہ تعالی ان تمام نیکوں کا ثواب اسے بغیر کئے بی عطافر ما تا ہے کیونکہ وہ اللہ کی رضا کیلئے احتکاف بیٹا ہو وہ جن اور وعمر سے کا ثواب: امام بیٹل رحمته اللہ تعالی علیہ حضرت امام حیین رضی اللہ عنہ سے بیان فرماتے ہیں کہ بیار ہے جوب پاک علیہ العملؤة والسلام والتحسید والمثناء نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان المبارک ہیں آخری دی دئوں کا احتکاف کر لیا تو وہ ایہا ہے اسٹاد ورجی اور دوعمرے کئے۔ (سنن بیٹل)

ہزار سال کی عبادت: حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ جو مخص رمضان اللہ عنہ کے حرفظ اس کے اللہ تعالیٰ اس کے اللہ تعالیٰ اس کے اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں ہزار برس کی عبادت کا تو اب درج فرمائے گا، اور قیامت دن اسے اپنے عرش کے نیچے جکہ عطافر مائے گا۔ ( تذکرة الواعظین اردوس 607)

آخری عشره بیل شب بیداری: امّ الموشین سیّده عائشهمدیقد طیبه طاہره رضی الله تعالی عنها فرماتی بیل کرسول الله تعالی کا عادت مبارکہ تمی که جب ماه رمضان المبارک کا آخری عشره داخل ہوتا آپ تعلی رات کو جائے اور آپ کھروالوں کو جگاتے اور عبادت میں بہت کوشش فرماتے اور (اُمّت کے موند کے لئے) کمر ہمت باعد ہے۔

(men 12 10 (men)

اعلی ترین اعتکاف: سب سے افغل ترین اعتکاف وہ ہے جو مجد ترام (خانہ کعبہ) میں کیا جائے اس کے بعد مجر نبوی شریف میں اعتکاف کرنے کی فغیلت ہے۔ اِس کے بعد اُس احتکاف کا درجہ ہے جو بیت المقدس (مجرافعیٰ) میں کیا جائے۔ اِن مقدس مقامات کے بعداس اعتاف کامرتبہ ہے جوکی جامع مجد بیل کیاجائے، جہاں یا قاعدہ اذان ہوتی ہو ، نمازیا جماعت کا اہتمام ہواور نماز جمعت السیارک کا بھی۔

اعتکاف کی شرا نظ: اعتکاف سنت کی وی شرا نظ میں جودا جب اعتکاف کی میں۔ اوران کی تعداد پانچ ہے جن کے بغیراعتکاف نہیں ہوتا۔

(1) نیت: نیت کے بغیراعتکاف نہ ہوگا اگرکوئی مخص یونمی تیت کے بغیر مجد میں تغمرا رہاتو پیٹم برنا اعتکاف نہ ہوگا مجد میں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی رضا کی تیت کے ساتھ اور سُنت ِ مصطفیٰ علیہ کے کوادا کرنے کی نیت سے تھم برنا اعتکاف ہے۔

(2) مسجد میں قیام: مردوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ مسجد میں اعتکاف کریں۔ چاہاں میں نمازہ بنجگانہ با جماعت کا اہتمام ہویانہ ہو، مسجد کے علاوہ سمی جگہ میں مردوں کا عشکاف درست نہیں۔

(3) مدفوا كبرس بإك بونا: جائد عنكاف بن داخل بوت وتت مردحالب جنابت سي باك بول اورخوا تين حيض ونفاس سي باك بول ـ

(4) مسلمان ہونا: اعتاف کے لئے مسلمان ہونا اور عقند ہونا شرط ہے البتہ مرد وعورت کا بالغ ہونا شرط ہے البتہ مرد وعورت کا بالغ ہونا شرط نہیں بکہنا بالغ بھی جو تمیزر کھتا ہے اگر بہنیت اعتکاف مجد میں تمہر ہے تو اس کا احتکاف میج ہے۔

(5) روزه: احتکاف واجب اورونت مؤکده کیلئے روزه رکھنا شرط ہے۔ البتہ نفل اعتکاف کے لئے روزه نرکھنا شرط ہے۔ البتہ نفل اعتکاف کے لئے روزه شرکانیں۔ ہاں اگر چوہیں کھنے کانفل احتکاف کرنا ہوتوروزه رکھ لینا جا ہے۔ اعتکاف کے اوروزه رکھ لینا جا ہے۔ اعتکاف کے اور اورکوئی بات نے کا دو اورکوئی بات نے کرے اورکوئی بات نے کا دو اورکوئی بات نے کا دو اورکوئی بات نے کرے

marrar com

، ذكروفكر مين مشغول رب، وين مسائل اورمعلومات يرفوركر يد بي وبليل اور حدوثا وكرتا رب، قرآن عيم كى تلاوت كري اكرترجم يدهنا جاب و اللي معرت الم احررها خان ماحب بريلوى دممتدالله عليه كاترهم وآن وكنزالا يمان ويص كونكدية جمدالمدلله مجت خدا ورسول ملافظة سے سرشار ہوكراوران كى محبت على دوب كرككما كيا ہے، اس على مرف لغت كى اندمى تقليد من الله تعالى اور بيارے ني الله كى شان من تقص نبيل بيدا كے كے تغير شريف يرمني موتو نورالعرفان بخزائن العرفان بتغيير حسنات بتغيير لعيمي ،اورتغير مظيري وغيره كامطالعه الجعارب كارسائل كوجان اوريادكرن كيك بهادشريعت بهرت نبوييل صاحها العلوة والسلام كے لئے مدارج المعوق ، سرت مصطفی اللی ، سرت رسول عربی اللی و فیره كت موجود میں بقتی الجمنوں کو دور کرنے کے لئے جاء الی بقوف کے لئے تواف المعارف، کشف الحوب، اورنعول كے لئے حدائق بخش سمامان بخشو غيره كتب كامطالعه ايمان من اضافي كاسب موكا (ان شاء الله تعالى) \_ درودشريف اور دوسر \_ اذكار كا اجتمام كر \_ ، دي علوم برحائے ، وعظ ولفیحت اور بہلنے وتلقین میں وقت کومرف کرے ، دین کتب کی تعنیف وتالف کے کام میں معروف ہونا بھی اعلیٰ عبادات میں سے ہے۔ موقع کوغنیمت جانے ہوئے ذعری في كانفنانمازول كادا يكى كريد نوافل يوجد

اعتكاف كرنے والى ديى بہنوں كے لئے چندخاص مسائل:

(۱) مورت نے اعتکاف کی منت مانی تو شوہر منت پوری کرنے سے روک

مكتاب-(عالميرى، بهارشريعت)

(۲) شوہرنے بیوی کواعثکاف کی اجازت دے دی اب اگر روکناچاہے تو نہیں روک سکتا۔ (عالمگیری، بہارشریعت)

Harran Cull

(۳) قفائے حاجت کے لئے بیت الخلاء کی او طہارت کے بعد فرراً اعتکاف کی جگہ ہر چلی جائے۔ وہاں تغمر نے کی اجازت نہیں ۔ بغیر عذر کے اعتکاف واجب وسنون میں مسجد بیت سے نہیں لکل سکتی۔ اگر چہ کمر میں ہی رہی او اعتکاف جا تارہا۔

(عاهيري،روالخار، بهارشريعت)

(۳) اگردوران اعتکاف حیض یا نفاس آگیا تواعتکاف کی تعناه کرے۔اگر بعض دن کا اعتکاف فوت ہوتو بعض کی تضاء کرے اگرکل فوت ہوتو کل کی تعناء کرے۔

(۵) عورت کومجد میں اعتکاف کروہ ہے بلکہ وہ گھر میں بی اعتکاف کرے گو اُس جگہ کرے جو اُس نے نماز پڑھنے کے لئے مقرد کرد کی ہے جے ''مجد بیت' کہتے ہیں اور حورت کے لئے مقرد کر کے گئے مقرد کر کے اور چاہے کہ اُس جگہ کو چوترہ وغیرہ کی طرح بلند کرے بلکہ مرد کو بھی پاک صاف دکھے اور بہتر یہ ہے کہ اُس جگہ کو چہوترہ وغیرہ کی طرح بلند کرے بلکہ مرد کو بھی چاہے کہ نوافل کے لئے گھر میں کوئی جگہ مقرد کرلے کہ نوافل کی نماز گھر میں پڑھنا افضل ہے۔

(۲) اگر حودت نے نماز کے لئے کوئی جگہ مقرد نہیں کرد کی تو گھر میں احتکاف نہیں کر عتی البت اگر اُس وقت لینی جب احتکاف کا ادادہ کیا کئی جگہ کونماز کے لئے خاص کر لیا تو اُس جگہ اور کاف کر عتی ہے۔

جن چیزوں سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے: عدر شری کے بغیر مجد سے نکلنے سے
- مریض کی عیادت کیلئے جانے سے - جنازہ میں شرکت کیلئے جانے سے - جماع کرنے سے،
بوسہ لینے سے کس اور معانقہ کرنے سے ۔ ب ہوش ہو جانے یا مجنون ہو جانے سے بمی
احتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔

المجدے تکانے کے عذر: مکن کو مجدے تکانے کے دومذریں.

marrat.com

(۱) حاجت طبی کہ مجد میں پوری نہ کر سکے چینے پا خانہ، پیشاب، استخاہ، وضواورا گرخسل
کی خرورت ہوتو حسل، گرخسل وضوی شرط بیہ ہے کہ اگر مجد میں نہ ہو سکیں یعنی کوئی ایسی چیز
نہ ہوجس میں حسل کا پانی لے سکھاس طرح کہ مجد میں پانی کی کوئی بوئد نہ گرے کہ وضوو حسل کا
پانی مجد میں گرانا ناجا تز ہے اورا گرمخن وغیرہ ہو کہ اُس میں وضواس طرح کرسکتا ہے کہ کوئی
چینٹ مجد میں نہ گرہ تو وضو کے لئے مجد ہے لگٹنا جا تزئیس ۔ نظر گا تو اعتکاف جا تارہ گا۔
چینٹ مجد میں وضوو حسل کے لئے جگہ تی ہوتو باہر جانے کی اب اجازت نہیں۔
۔ یونمی اگر مجد میں وضوو حسل کے لئے جانا یا اذان کہنے کے لئے مینارہ پر جانا۔ جب کہ مینارہ
پر جانے کے لئے باہر ہی راستہ ہواور اگر مینارہ کا راستہ اغر رسے ہوتو غیر مؤذن بھی مینارہ پر جا
سکتا ہے مؤذن کی تخصیص نہیں۔ (بہار شریعت)
مسائل ضرور ہیہ:

مسئل : تفائے عاجت کو کیا تو طہارت کے فررابعد چلاآئے تھرنے کی ضرورت نہیں اگر مجد کے قریب تفنائے عاجت کے لئے کوئی جگر نیں تو اپنے کھر تفنائے عاجت کے لئے جا سکتا ہے۔

مسئل : کوئی دین بھائی الی مجد میں اعتکاف بیٹا جہاں جمعۃ البارک کی نماز نہیں ہوتی تو جمعۃ البارک اگر قریب کی مجد میں ہوتا ہے تو آفاب ڈھلنے کے بعد اُس وقت جائے کہ اؤان ٹانی سے پیشتر سُنٹیں پڑھ سے اور اگر دور ہوتو آفاب ڈھلنے سے پہلے بھی جا سکتا ہے گراس انداز سے جائے کہ اؤان ٹانی سے پہلے سُنٹیں پڑھ سکے ذیادہ پہلے نہ جائے اور یہ بات اُس کی رائے پر ہے جب اُس کی مجمد میں آجائے کہ وہنچنے کے بعد صرف سنتوں کا وقت رہ کا چلا جائے اور فرض نماز کے بعد جاریا چے رکھتیں سُقت کی پڑھ کرچلا آئے۔ اورا کر کھیل سنتوں کے بعدوالی نہ آیا وہیں جا مع معید بیس خمرار ہا اگر چرا یک دن رات تک وہیں رو کیا یا ابناا عنکاف وہیں پورا کیا تو وہ احتکاف قاسد نہ ہوا ہم ریم کروہ ہا گر الی معید میں اعتکاف کیا جہاں جمعتہ المبارک ہوتا ہوتو دوسری معید میں جمعہ پڑھنے کیلے نہیں کل سکتا۔

مسئل۔ : اگرائی مجد میں اعتکاف کیاجہاں جماعت نہیں ہوتی تو جماعت کے لئے نکلنے کی اور اس کے لئے نکلنے کی اور جہار اجازت ہے (بہار شریعت بحوالہ در مختار)

مسئلہ: اگردہ مجد (جس میں معتلف تھا) گرگئی یا کی نے مجدد کر کے دہاں سے نکال دیا اور فوراً دوسری معرفی جاتا ہے نکال دیا اور فوراً دوسری مجد میں چلا کیا تو اعتکاف فاسدنہ ہوگا (عالمکیری)

مسئله: اگر دُوبِ یا جلنے والے و بچانے کے لئے مجدے باہر کمیایا کو ای دینے کے لئے کمیا یا جہاد میں سب لوگوں کا بلاوا ہوا اور یہ بحی لکلا یا مریش کی عیادت یا نماز جنازہ کے لئے کمیا اگر چہ کوئی دوسرا پڑھنے والا نہ ہوتو ان سب صورتوں میں اعتکاف فاسد ہوجا نیگا۔

(بهارشربیت،عالگیری)

مسئل، ؛ وب اور جلتے ہوئے کو بچانے کے لئے اعتکاف کو قربان کرنے میں حرج نہیں ۔ حقد دن اعتکاف کو قربان کرنے میں حرج نہیں ۔ حقد دن اعتکاف میں دہاوہ اور آخر تک جننے دن بیٹے گا اُس کو فلی او اب مرور ملے گا۔

(بهارشریعت)

مسئله: بإخانه با پیشاب کے لئے کیا تھا قرض خواہ نے روک لیاا حکاف فاسد ہوگیا۔ مسئله: مختلف مجد بی کا کھائے، ہے ، ہوئے۔ ان امور کیلئے مجد سے باہر جائے گا تو احکاف جاتا رہے گا (در مخار، بہار شریعت) محر کھانے ہینے بیں یہا حتیاط لازم ہے کہ مجد آلودہ نہ ہو (بہار شریعت)

معطه: سكف نيزي على على مجل على الماحكات أوث بالمكال

مسئله: سحری یا افطاری کا انظام نده و نے کی صورت می مختلف کھرہے سحری یا افطاری کے
لئے کھانا لاسکتا ہے البتہ کھر میں کھانی سکتا کھانا اپنے احتکاف کے مقام پر آکر کھائے۔
معسف اللہ : مختلف کے سوااور کی کو مجد میں کھانے پینے کی اجازت نہیں اور اگر ریکام کرنا
جا ہے تو احتکاف کی نیت کر کے مجد میں جائے اور نماز پڑھے یا ذکر الجی کرے پھر ریکام کرسکتا
ہے۔

معد ذله: معتلف اگر بہنیت عبادت سکوت کرے یعنی چپ دہنے کو او اب کی بات سمجے تو کروہ اس کے اور اگر چپ رہا تو یہ کروہ نیں اور کر کی ہات سے چپ رہاتو یہ کروہ نیں اور کر کی بات سے چپ رہاتو یہ کروہ نیں۔ بلکہ بیتو اعلیٰ درجہ کی چیز ہے کیونکہ کر کی بات زبان سے ندنکا لناواجب ہے اور جس بات میں نہ تو اب ہونہ گناہ ، یعنی مباح بات معتلف کو کروہ ہے ضرور کی بات معتلف کو جا تز ہے جبکہ بوتت ضرورت ہواور بے ضرورت مجد میں مباح کلام بھی نیکوں کو ایسے کھا تا ہے جیسے جبکہ بوتت ضرورت ہواور بے اور حرورت مجد میں مباح کلام بھی نیکوں کو ایسے کھا تا ہے جیسے ہوگئری کو ۔ (در مخار، بہار شریعت)

مسئلہ: کی دن یا کی مہینے کے اعرکاف کی منت مانی ہوتو اسے پیشتر بھی اُس منت کو پورا کرسکتا ہے بینی جب کے معلق نہ ہوا در مجدحرام شریف میں اعرکاف کرنے کی نیت مانی ہوتو دوسری مجدمیں بھی کرسکتا ہے(عالمگیری)

معدنا ایک مینے کا عکاف کی منت مانی اورم گیا تو ہرروزہ کے بدلے بقدر صدق فطر مسکین کودے دیا جائے جبکہ ومیت کی ہوائی پرواجب ہے کہ ومیت کرجائے اور ومیت ندگی محروار تول نے اس کی طرف سے فدیددے دیا جب بھی جائز ہے مریض نے منت مانی اور وہ مرکیا تو اگر ایک دن بھی اچھا ہو گیا تھا تو ہرروزہ کے بدلے صدق فطری قدر دیا جا ہے اور ایک مرکیا تو اگر ایک دن بھی اچھا ہو گیا تھا تو ہرروزہ کے بدلے صدق فطری قدر دیا جائے اور ایک دن بھی اچھا ہو گیا تھا تو ہرروزہ کے بدلے صدق فطری قدر دیا جائے اور ایک دن بھی انہوا تو کی کے واجب نیس (عالکیری)

مستله: نقل احكاف جوز دراة أس كا تتنانيس كروين تك فتم بوكيا اورسنون اعكاف

کررمفان کی بھیل دس تاریخوں تک کے لیے بیٹا تھا اُسے قراقر جس دن اور اہتدائی ایک دن کی تفا کرے پورے دس دنوں کی تفاء واجب نیس (ردالغار)
مصد شامہ : اعتکاف کی تفاء صرف تصدالو ڑنے ہے نیس بلکہ اگر عذر کی وجہ ہے قراا کر بیار
ہوگیا یا بلا اختیار چھوڑا، جنون اور ہے ہوئی طویل طاری ہوگئی اُن جس بھی تفاء واجب ہے اور
اگرائن جس بعض فوت ہوتو کل کی تفاء کی حاجت نیس بلکہ بعض کی تفاء کر دے اور کل فوت ہوتو کل کی تفاء کی حاجت نیس بلکہ بعض کی تفاء کر دے اور کل فوت ہوتو کل کی تفاء کی حاجت نیس بلکہ بعض کی تفاء کر دے اور کل فوت ہوتو کل کی تفاء کی حاجت نیس بلکہ بعض کی تفاء کر دے اور کل فوت ہوتو کل کی تفاء کی حاجت نیس بلکہ بعض کی تفاء کر دے اور کل فوت ہوتو

مسئل، معتلف کواپی یا بچول کی ضرورت کے لئے مجد میں کوئی چیز خرید نایا بیچنا جائز ہے ایشرطیکہ کہوہ چیز محد میں نہ ہواگر ہوتو تھوڑی ہو کہ جگہ زیادہ نہ گیرے رخرید وفروخت بقصد تجارت جائز ہیں (درمختار، روالختار، بہارشریعت)

مسئله: معکف نکاح کرسکا ہے۔

مسئل : معتلف كے لئے بيوى كابوسه ليمايا جمونا يا كلے لگانا حرام ہے اگر انزال ہوكيا تو اعتكاف فاسم موجيا - احتلام ہوجائے يا خيال جمانے اور نظر جمانے سے انزال ہوكيا تو اعتكاف فاسم موجائے بيا خيال جمانے اور نظر جمانے سے انزال ہوكيا تو اعتكاف فاسم منہ ہوا (عالمكيرى، بهارشريعت)

مسئلہ: مخلف اڈ ان وے سکتا ہے ، مجد کی خیس بچھا سکتا ہے ، مجد کی مفائل کرسکتا ہے۔ مسئلہ: مخلف مونے کے لئے موثی دری پاکمبل بچھائے تا کہا حظام ہونے کی صورت میں مہرکی صف خزاب ندہو۔

مستله: معلف فرك تمازك بعدائ اعتكاف كى جكما انظام كرے۔

معسطہ: مشکف کوبیسویں دوزے کومورج غروب ہونے سے پہلے پہلے مجد بیں داخل ہوجاتا جا ہے غروب آفتاب کے ایک لیر بعد مجی داخل ہوگا تواحیًا ف نہوگا۔

معسد المعدد معلف مرف مجن يا وتحديث ك لي وموفات بيل جاسكا أكر جاسكا والما يكان

اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ نیز وضو پروضو کرنے بھی نیس جاسکا۔ البتہ وضوٹوٹے پروضو کرنے جا سکتا ہے۔

مسئله : معتلف کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کے لئے وضوفائے بیں جاسکا البتہ مجد بیں برتن کا انظام کر لے اور مجد کا احرّ ام کوظ فاطرر کے۔

مسئل، والداوالده كانقال كرجاني معتلف نماز جنازه كے لئے مجدے بابر نبیں جا سكتا بيار ہونے كا مجدے بابر نبیں جا سكتا بيار ہونے كی صورت میں دوائی كے لئے مجود ہوتو باہر جاسكتا ہے البتہ ڈاكٹر كا انظام ہونے كی صورت میں بابر نبیں جاسكتا۔

مرمی کی وجہ سے اعتکاف میں عسل کرنے کا تھم: بعض اوک بیروال کرتے ہیں کہ مرمیوں کے موسم میں دس دن بغیر عسل کے گذار ناسخت تھی کا باعث ہے، بدن بینے سے مرابور ہوجا تا ہے، اور گرمی اور بد یو کی وجہ سے تخت برا حال ہوجا تا ہے اس صورت میں کیا یہ ممکن ہے کہ بدن کو شنڈک پہنچانے کیلئے عسل کرلیا جائے؟

اس کا جواب ہے کہ یہ سوال تو الیابی ہے جیدا کو کی شخص کے کہ گرمیوں کے لیے دنوں میں بیاس سے برا حال ہوجاتا ہے تو کیا بیاس مٹانے کیلئے دوزے کی حالت میں پائی پینے کی اجازت ہے ؟ جس طرح دوزے کی حقیقت ہے کہ طوع فجر سے لیکرغروب آفاب کت کھانے پینے اور عمل زوجیت سے رکا جائے اسی طرح اعتکاف سنت کی حقیقت ہے کہ وس دن تک مجد میں قیام کیا جائے اور بغیر حاجت انسانی (پیٹاب، پا خاند وغیرہ) اور ضروت شرعید (نماز جعد کیلئے جامع مجد میں جانا، یا احتکام کی صورت میں حسل کرنا) کے مجد سے نہ کھے ۔ جس طرح دوزے خاسد ہوجاتا ہے ای طرح اعتکاف احتکاف میں ایک کھون پانی بی لینے سے دوزے خاسد ہوجاتا ہے ای طرح اعتکاف احتکاف احتکاف احتکاف احتکاف احتکاف احتکاف احتکاف احتکاف

ٹوٹ جاتا ہے۔ جوانسان میر بھتا ہے کہ بید بہت مشکل اور دھوار مباوت ہے آواس کودس دن کی مستقت اٹھانے پرکون مجبور کررہا ہے؟ کسی مستون عبادت کی شرق صدود بھی ترمیم کا مطالبہ کرنے سے کہدہ اس عبادت کوائے ذمہ بی ندلے۔
کرنے سے کہیں بہتر ہے کہ دہ اس عبادت کوائے ذمہ بی ندلے۔
(شرح می مسلم ، طامہ فلام دسول سعیدی جلد 8 م 6-225)

مزید برآن: افعد اللمعات شرح مفکلوۃ شریف، کتاب الصوم میں باب الاحکاف میں شخط الشائخ شخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ کیمنے ہیں کر شسل کے لئے سمجہ ہے نکلنے کے جواز میں میں نے کوئی روایت نہیں دیکھی۔

## ﴿ لية القركابيان ﴾

ماورمضان المبارك كى بے شار نعمتوں میں سے ایک اہم اور اعظم نعت الله القدر " ہے۔ اس مات میں عبادت كرنا بزار مينوں كى عبادت كے برا برنيس بلكه ان بحى افعال ہے۔
ليلة القدر كى فضيلت: اللہ تعالى ارشاد فرما تا ہے....

"كَيْلَةُ الْقَلْدِ خَيْرٌ مِّنَ الْفِ هَهُ " يَتِى لِيلَة القدر (شبقدر) بزار مِينوں سے بہتر ہے۔ (القدر 3)

صنورا كرم الله في شبقدركي فغيلت كويان فرمايا \_ صغرت الوجري و هند وايت بكر رسول الرم الله ففرله ما تقدم من ذنبه وسول الرم الله ففرله ما تقدم من ذنبه العن في الرم الله القدر ايماناً و احتسابا غفرله ما تقدم من ذنبه "يعن جس في حالت ايمان عن ابنا احتساب كرت بوئ شبقدر من آيام كيا (نوافل وغيره بين من ابنا احتساب كرت بوئ شبقدر من آيام كيا (نوافل وغيره بين من ابنا احتساب كرت بوئ منارى قم الحديث كالمن شركاه معاف كردية كار وسيم بنارى قم الحديث 2014)

حضرت ماده بن مامت رضی الدعند سے روایت ہے کہ رسول النطاق نے ارشادفر مایا..... جس نے اس النظاف نے ارشادفر مایا ..... جس نے اس راست کی طاش میں قیام کیا اورووا سے نعیب ہوئی تو اس کے اسکے جمعلے تمام کناه

معاف كردية كئر (منداح بلدة م 180)

سیردات چھپائی کیول گئی؟: اس دات کواللہ تعالی اور اس کے پیارے مجوب علیہ السلام
نے پوشیدہ رکھا ہے تا کہ لوگ اس کو تلاش کریں اور ہر دات اللہ کی عبادت میں گزاریں۔ اگر اس
دات کی تعیین کردی جاتی اور اسے بیان کردیا جاتا تو لوگ باتی دنوں میں عبادت ترک کردیے ،
جیسا کہ پاک محبوب علیہ العسلاق والسلام نے ارشاد فرمایا ...... اگر لوگ باتی راتوں میں عبادت کو
ترک نہ کریں تو میں تمہیں اس دات سے آگاہ کردیتا۔ (مجمع الزوائد جلد 3 صفحہ 178)
لیلہ القدر کی علامات : اللہ تعالی اور بیارے نی تعلیق نے اس دات کو تو پوشیدہ در کھا گر اپنے
دیوانوں کو اس کی پھے علامات سے آگاہ ضرور کردیا تا کہ لوگ اس سے بالکل عافل نہ ہو بیشیں
کہ '' پتائیس لے یا نہ لے چھوڑ واس کو'' .....

بادل ہوتے ہیں اور نہوا (لینی تیز ہوا آ عرصی وغیرہ) اور نہی اس رات ستار سے فوٹے ہیں۔ (طبر انی کبیر جلد 22 م 59)

شب قدر پائے کا طریقہ: نی کرم تھا کے کوائی کنامکار امت سے اسقدر بیار اور مجت استدر بیار اور مجت بہت کہ کہ اور م

marrat.cor

ت ردايت بكرسول المعلقة فرمايا .... "من صلى العِضاء الأجيرة في جماعة في رَمَضَانَ فَقَدْ اَدْرَكَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ "لِين جس فرمضان البارك كالإرام يدمثاء ك نازبايمامت اداك ال في فرركوباليد ( مح ابن فزير بلدة م 333) إليلة القدركي وعا: حزت عائدمديقة طيبه طابره رضى الله عنها مدوى على إلى فرماتي میں کہ میں نے عرض کیایار سول الشعافیة اکر میں شب قدر کو یا لوں تو کیا پرموں؟ آپ مالیہ ف فرمايا اعدما تشران كلمات كساته الله تعالى مدوما ماكود اللهم إنك عفو فيب الْعَفُوَ فَاعْفُ عَنِي يَا غَفُورٌ " (ترجمه) إسالله معاف فرمان والاسهمعافي كرن كو لىندفرما تا بهلى جميم معاف فرمار (مفكوة مريف من 182) شب قدر كيوافل: شب قدر من مرض الى استعداد كے مطابق نوافل ، ذكر داذكار

ادر مع وجليل كرسكا ہے۔ يزركان دين نے لوكوں كى مولت كيلئے كھ نوافل كا ذكركيا ہے جو

عاردكعت فل: ايكسام كساتهاى طرح يدميس كمورة الفاتح ك بعدايك بارسورة الحكار "الهنكم التكالو"اور عن بارسورة الاخلاص "قل موالله احد" يرميس \_ جوفض ي الوافل پر معاس كوموت كاختول من آساني موكى اورعداب قبرے محفوظ رہے كا، ووركعت لفل: اس طرح يدميس كرمورة الفاتح ك بعدمات مرتبه" مورة الاخلام" في رسي - ملام كي بعد مات مرتبه "استغفر الله "ردميس -ان توافل كورد عنه والا الجي الي فی جکسے بیس افتا کماس پراوراس کے والدین پرالشکی رحمت بری شروع موجاتی ہے۔ في الدكعت لقل: العرام يومين كرمورة الفاتخدك بعدا يك بار"ان النولساه في ليلة القدر "(پوری سورت) اورستائیس 27 بارسورة الاخلاس پرسیس فیض گناموں سے بوں
پاک موجاتا ہے جیسے انجی اپنی مال کے پیٹ سے جنا ہے، اوراللد تعالی اس کو جنت میں ہزار
کی مطافر مائےگا۔

چاردکعت نفل: اس طرح پڑھے کہ جردکعت علی الحمد کے بعد ''انا انزلناہ'' تین باراور''
سورۃ الاخلاص'' پچاس بار پڑھے۔سلام پھیرنے کے بعد بحد ے علی جاکرا کی باریو کلمات
پڑھے''مسبحان المله والحمد لله والا الله الله والله اکبو'' اس کے بعد جودعا
بحی مانے گا اللہ تعالی اپنے فضل ہے تول فرمائے گا اوراس کے سب کناہ بخش دےگا۔
(فضائل الایام والشہورس 441)

ان عبادات ونوافل کے علاوہ دیگر نیک کام مثلاً محافل نعت ومحافل میلاد کا انعقاد ہوتا ہے ان میں حاضری دیتا بھی باعث اجرو برکت ہے۔خصوصا الی محافل جن عمل منتعظاء ایلسنت بیان فرما کیں ،ان میں شرکت کرناسب سے اعلیٰ وافعنل ہے۔

 حضرت اخندزادہ پیرسیف الرحمٰن مبارک رحمۃ اللّٰدعلیہ کے حالات وواقعات اور 150 سے زائد نایاب تصاویر پرمشمل تاریخی دستاویز

## 

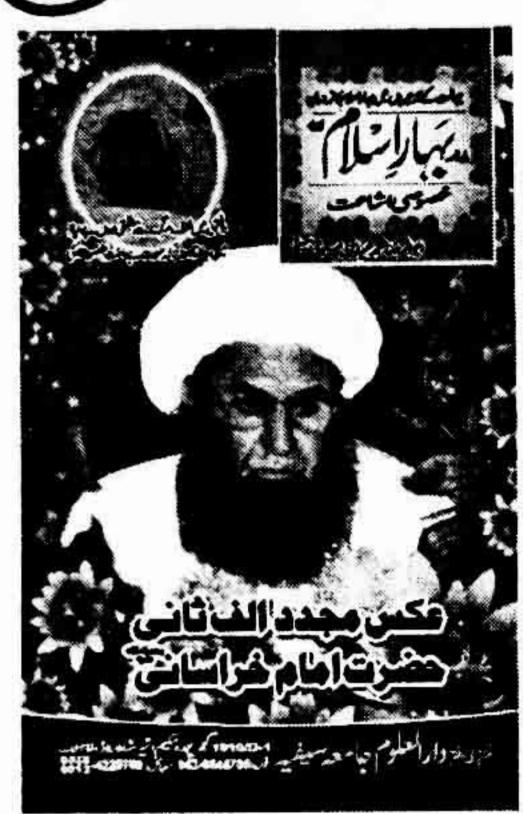

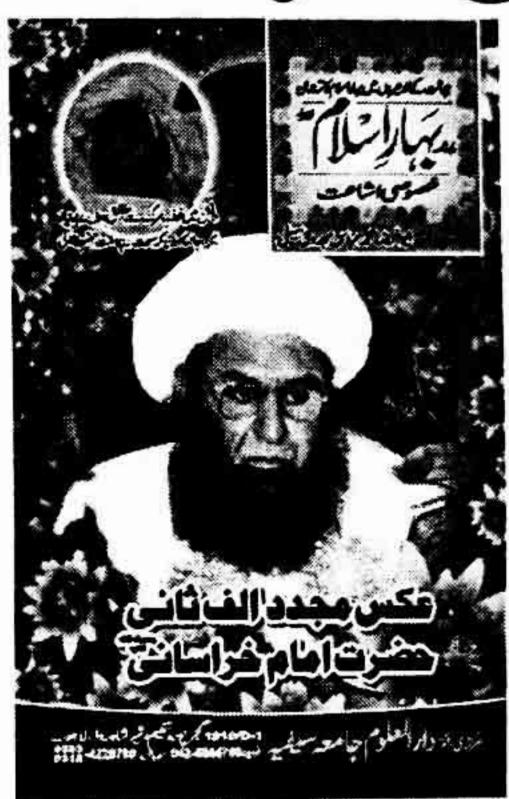

قير صرف 200

دارالعلوم جامعه جیلانبه رضوبه بیدیاں روڈ لا ہور کینٹ مکتبه سیفیه مرکزی آستانه عالیه فقیرآ باد شریف سیفی کیپ ہاؤس آستانه عالیه سیفیه فقیرآ بادشریف



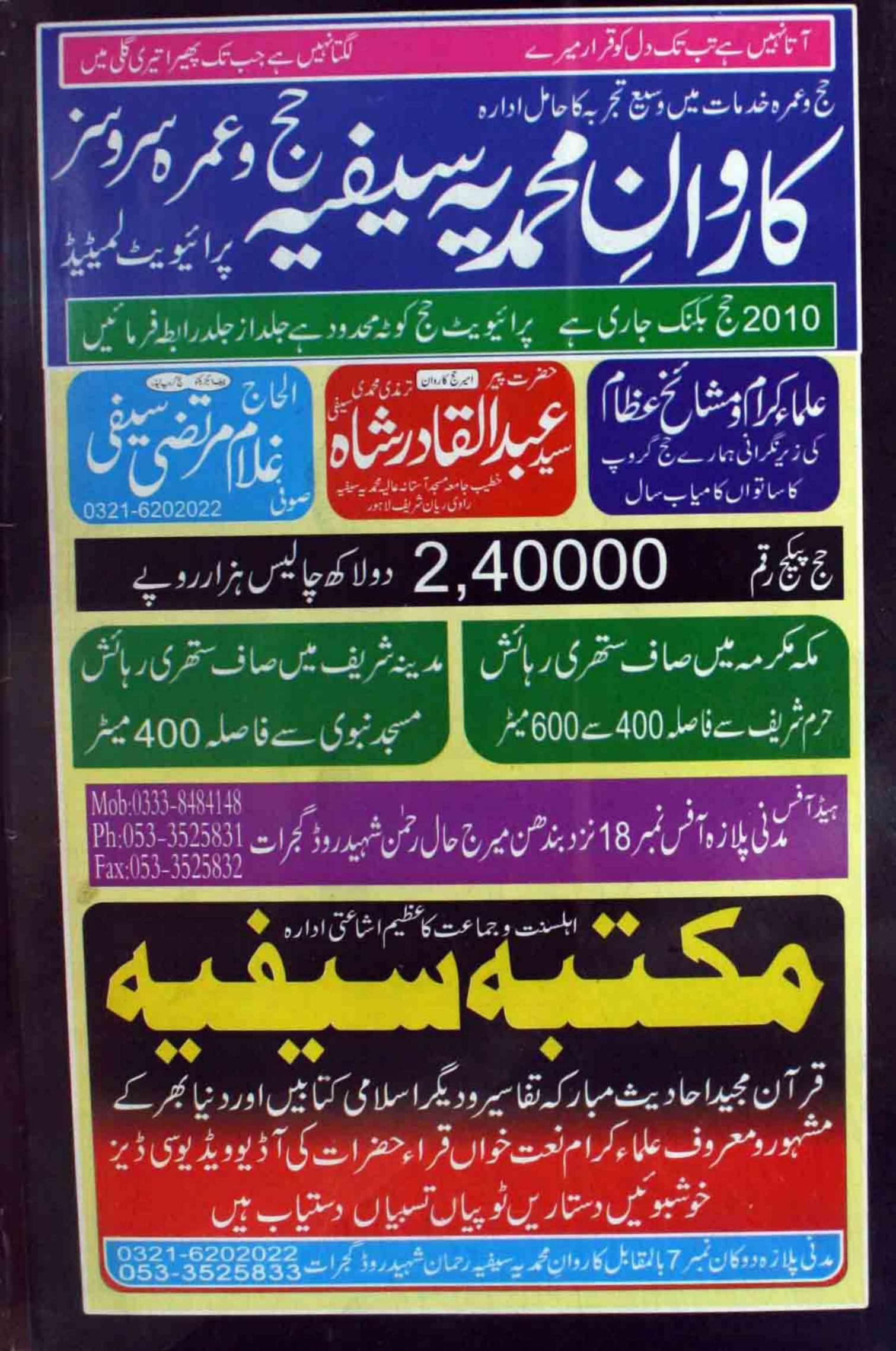